# ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی اور

علمائے لرھیانہ

مرتب مفتی ضیاء الحسین فاصل دیو بند مقیم مدینه منوره سعودی عرب بسم الله الرحمن الرحيم ١٩٥٤ على جنگ آزادى اور علمائے لدھيانه مع

مرتب مفتی ضیاءالحسین فاضل دیوبند مقیم مدینه منوره سعودی عرب ناشر اسلامی تعلیمی اداره رجسٹر ڈ جامع مسجد قا در بیر جناح کالونی فیصل آیاد

# فتأوى قادرىيه

١٨٩٠ء بمطابق ١٠٩١ه

اشاعت اول

=191+

اشاعت ثاني

199۵ء

اشاعت ثالث

ایک ہزار

تعداد

١٨٥٤ء كى جنگ آزادى اورعلمائے لدھيانه

چام 199۵ء اشاعت اول

ایک ہزار

تعداد

ناشر

اسلامی تعلیمی اداره رجسٹر ڈ جامع مسجد قادریہ جناح کالونی فیصل آباد

### بسم اللدالرحمن الرحيم

ہندوستان کے اندر مرزاغلام احمد قادیانی نے لدھیانہ شہر سے دعویٰ مسیحیت اور مہدیت کہااور پھراپنے نبی ہونے کا دعویٰ کردیا۔

اس وفت کے مشہور علماء علمائے لدھیانہ میں سے مولانا محمہ صاحب ہمولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب اور مولانا عبدالعزیز صاحب نے مرزا کے کفر کا فتوی جاری کیا۔ یہ ہندوستان میں مرزا غلام احمہ قادیانی کے خلاف پہلافتوی ہے۔

بعد میں تمام ہندوستان کے علماء نے مرزا کے خلاف کفر کا فتو کی جاری کیا۔ بلکہ علمائے لدھیانہ کے فتو کی کی تائید وتو ثیق کی اور حضرت مولا ناغلام دسکیرصا حب قصور گ کی کوشش سے علمائے حرمین نے بھی اس فتو کی کی تصدیق فرمائی اور بیہ کتاب فتاو کی قادریہ کے نام سے اسلاھ بمطابق ۱۸۹۰ءلدھیانہ سے شائع ہوئی۔ اب اس کتاب کو برانی شکل میں فوٹو کر کے دوبارہ شائع کیا جا رہاہے اور اس کے ساتھ علمائے لدھیانہ کی کے امراس کے ساتھ علمائے لدھیانہ کی کے امراس کے شائع کیا جا رہاہے اور اس کے ساتھ علمائے ساتھ معاونت کو بیان کیا۔

پہلی کتاب چونکہ نایاب ہو چکی ہے اس لیے علمائے پاکستان کے پُرزوراصرار پر دوبارہ شائع کی جارہی ہے۔

مفتى ضياء الحسين فاضل ديو بندمقيم مدينه منوره

ہندوستان کے اندر احیاء اسلام کے لیے علماء نے شاندار روایات جھوڑی ہیں۔ چنانجیہ حضرت شاہ ولی اللّٰہ اور ان کے خاندان کی گراں قدر مساعی اس کے لیے مشہور ہے اسی طرح علمائے لدھیانہ نے بھی احیائے اسلام اور ہندوستان کی آ زادی کے لیے گراں قدر کوششیں ومساعی کی ہیں۔ہسٹری آف انڈیا میں ہیسب واقعات انگریز مؤرخ نے تحریر کیے ہیں۔اس سلسلہ میں جب شاہ اساعیل شہیڈاور سیداحمدشہیریمعرکہ بالاکوٹ میں تشریف لے جانے کے لیے ارادہ فرمارہے تھے کہ راقم الحروف کے بردا داعلامہ عبدالقا درلد ھیانویؓ کے نام آپ حضرات کے خطوط آئے کہاس معرکہ میں بدنی اور مالی اعانت فرمادیں۔ پردا دامرحوم ذاتی طور پربعض حالات کی وجہ سے شریک معرکہ نہ ہو سکے لیکن آپ نے سید برا درز کی مالی اعانت فر مائی۔ بیخطوط لد صیانہ میں اب تک محفوظ تھے۔لیکن تقسیم ملک کے وقت سب كتب خانه اورخطوط ضائع هو گئے۔

مولانا عبدالقادر ًراقم الحروف كے پردادا تھے جن كى نسل سے علمائے لدھيانہ مشہور ہوئے۔ آپ كے چار صاحبزادے ہوئے۔ بڑے صاحبزادے مولوى سيف الرحمٰن تھے جو ١٨٥٤ء كى جنگ آزادى ميں اپنے والدمولا ناعبدالقادر ً كے ساتھ شريک ہوئے اور ١٨٥٤ء ميں افغانستان تشريف لے گئے اور وہيں

شادی کرلی اب معلوم ہوا کہ ان کا سارا خاندان جہادا فغانستان میں شریک ہے۔ دوسرے صاحبزادے مولانا محمد صاحب تھے۔ تیسرے مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب تھے۔آپ زبردست عالم دین تھے جن کی ہمت مردانہ سے فرقہ ہائے باطلہ خصوصاً غیرمقلداور قادیانی خوف زدہ رہتے تھے۔ آپ نے اور آپ کے بھائی مولا نامحرصاحب نے جو کہ شہوراحرارلیڈرمولا ناحبیب الرحمٰن لدھیانویؓ کے دادا تھے نے ہندوستان میں سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا جبکه رشیداحد گنگوہی صاحب انجمی متذبذب تنے بعد میں تمام علمائے حجاز اورمصر نے ان کے فتو کی کی تصدیق کی اور اس سلسلہ میں ایک کتاب فتو کی قادر ہیے کے نام سے اسلاہجری میں تحریر فرمائی۔مولانامفتی محمد عبداللہ راقم الحروف کے دا داشھاور مشہور عالم دین حضرت مولا نامفتی محمد نعیمؓ کے والدیتھے۔ چوتھے مولا ناعبدالعزیرؓ وفت کے قطب مشہور ہوئے اور علوم باطنی میں کمال رکھتے تھے۔

#### اسباب زوال حكومت مغلبه

مسلم حکومتوں کے اسباب زوال تین ہیں۔ترک تبلیغ، وراثتی جانتینی اور عیاشی۔ ترک تبلیغ کا نتیجہ بیہ ہوا کہ مرکز حکومت آگرہ اور دہلی میں مسلمان ہمیشہ اقلیت میں وراثتی جانشینی (جس کے قواعد بھی معین نہ تھے) کا نتیجہ یہ نکلا کہ جانشینیوں میں صرف پستی ہی ہوئیں اور غیر مسلموں میں باہمی جنگیں بھی ہوئیں اور غیر مسلموں نے ان کے اختلاف کو بڑھایا

عیاشی اور کا ہلی کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ سیاسی تدبیر اور نظم ونسق سے لا پر وا ہو گئے۔
لہذا محمد شاہ کے عہد میں تمام ملک میں چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستیں پیدا ہو
گئیں۔جس سے ایسٹ انڈیا کمپنی کوعلاقائی تشخیر کا موقع ملا۔ اس نے + کا اھ میں
بنگال پر ۱۲۱۳ھ میں سلطان ٹیپو کی ریاست میسور پر اور ۱۲۱۸ھ میں مرکزی حکومت
د ہلی پر قبضہ کر لیا۔ اس سے تین سال قبل سکھ قوم پنجاب پر قابض ہوگئی۔ (۱۲۱۵ھ تا ۱۲۲۵ھ)

پھرانگریزوں اور سکھوں کے درمیان اتحاد قائم ہوا تو مسلمانوں کے خلاف سکھوں کی جرہ دستیاں بڑھ گئیں۔اس وفت افغانستان میں احمد شاہ ابدالی کے فوت ہونے کے بعد باہمی کش بیدا ہوگئی تھی۔

اس صورت حال سے متاثر ہو کر سید احمد شہید نے ۱۲۲۱ھ میں سکھوں کے خلاف جہاد شروع کیا۔ انہوں ۱۲۴۲ھ/۱۲۵ھ میں سکھوں سے بیٹاور لیا اور خلاف جہاد شروع کیا۔ انہوں ۱۲۴۲ھ/۱۲۵ھ میں سکھوں سے بیٹاور لیا اور ۱۲۴۲ھ/۱۳۲۱ھ/۱۲۴۲ھ میں شہید ہوئے۔

اگر چہسیاسی نتائج کے اعتبار سے بیچر یک نا کام ہوئی لیکن اس سے تمام برصغیر کے مسلمانوں میں عظیم بیداری ہوگئی۔ چندسال بعداسی تحریک نے ایسٹ انڈیا نمپنی کے خلاف جدوجہد کی صورت اختیار کرلی۔ بہا درشاہ ظفراینے وسائل وحالات کے اعتبار سے اس قابل نہ تھا کہ قوت کے ساتھ جنگ کرتالیکن عام لوگوں نے (جس میں فوج بھی شامل تھی ) مختلف علاقوں میں اپنے طور پر جنگ جاری رکھی۔جس نے چر۳/۲۱ء/۱۸۵ء میں عام جنگ کی صورت اختیار کرلی۔ اس وفت مولا ناعبدالقادرلدهیانویؓ (۵+۱اه تا ۲ ۱۲۷ه) نے فرضیت جہاد برایک فتوی مرتب کیا۔جس سے مختلف الخیال طبقوں میں تنظیم پیدا ہوئی۔ تمپنی کی حكومت كاتخته الب ديا گيا تھا۔ مگرا تفاق سے اس وقت برطانيه كی ایک فوج چین جا رہی تھی وہ ہندوستان لائی گئی۔اس نے سکھوں اور ملکی غداروں کی مدد سے ایسٹ انڈیا ممپنی کو بیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہندوستان کی سلطنت جاتی رہی۔اس جہاد میں چونکہ کمپنی کی فوج بھی شامل تھی اس لیے انگریزوں نے اس کا نام غدر رکھا۔

## مجد دالف ثاني شخ احدسر منديًّ

جلال الدین اکبر کے عہد میں بیدا ہوئے۔ جہانگیر کے ہم عصر ہیں۔ دین اکبری کے بیم عصر ہیں۔ دین اکبری کے بیدا کر دہ فسادات کی اصلاح کی اور بڑی حد تک کا میاب رہے۔علماء سو کی کمزوریوں کو واضح کیا۔ بدعت، حسنہ وسیئے کی تقسیم کا ابطال کیا۔ وحدۃ الوجوداور گمراہ صوفیوں کی تر دیدی۔

مقام صحابہ کرام ان کی اہمیت واحتر ام کوواضح کیا۔ آپ کے مکتوبات ان کے مباحث کا زندہ ثبوت ہیں۔

شيخ عبدالحق محدث د ہلوگ

شیخ عبدالحق محدث دہلوگ نے اس ملک کی درسیاست میں سیرت النبی النبی

شاه ولى الله محدث د ہلوگ

اور نگ زیب عالمگیر کے آخر جا رسالہ دور میں پیدا ہوئے۔مغلوں کے زوال کا جائزہ لیا۔حکومتوں کے عروج و زوال کے اسباب لکھے۔قر آن مجید کا ترجمہ، اصول تفسیر اور فلسفہ تشریح بیش کیا۔ فقہی مٰدا ہب میں تطبیق دی۔ خلافت اسلامی اور ملوکیت کا فرق واضح کیا۔ مسلمانوں کے دلوں میں جہاد اسلامی کا احساس پیدا کیا۔ آپ کی جہاد اسلامی کا احساس پیدا کیا۔ آپ کے جیاروں فرزند آپ کی ہی کی مثل مرجع العلماءاور بگانهٔ روز گار تھے۔

#### شاه عبدالعزيز محدث د ہلوگ

ا پنے سب بھائیوں سے بڑے اور سب کے بعد فوت ہوئے۔اس لیے اپنے والد شاہ ولی اللہ دہلو گئی جانشینی کا طویل فریضہ انہی پر عائد ہوا۔

ان کے زمانے ۱۲۱۵ ہے میں پنجاب پر سکھوں کا قبضہ اور ۱۲۱۸ ہیں مرکز حکومت دہلی پر انگریز کا قبضہ ہوا۔ مسلمان بادشا ہوں کے اختیارات انتہائی محدود کر دیے گئے۔ تو شاہ عبدالعزیزؓ نے اس ملک کے دارالحرب ہونے کا فتو کی جاری کیا۔ ملک کے طول وعرض میں اس فتو کی خاطرخواہ پذیرائی ہوئی۔

ایک طرف علمائے تھٹھہ (سندھ) نے اس فتوی کے حوالے سے دیار سندھ کو دارالحرب قرار دیا تو دوسری طرف بنگال میں حاجی شریعت اللہ نے فرائض دین قائم کرنے کی غرض سے فرائضی تحریک شروع کی۔

شاہ عبدالعزیز کامعمول بیتھا کہ درس تدریس کےمخصوص حلقہ کے علاوہ عام

مسلمانوں کے لیے ہفتہ میں دودن وعظ کرتے تھے۔ان کی تعلیم وارشاد کا بیسلسلہ تقریباً ۱۲ برس تک جاری رہا۔اس طویل مدت میں آپ کے تربیت یافتہ افراد ہزاروں کی تعداد میں ملک کے طول وعرض میں پھیل گئے۔ تیحر بین

کفار کے بڑھتے ہوئے اقتدار کے پیش نظر شاہ عبدالعزیز نے اپنی جماعت کو دومقصد کے لیے تیار کیا۔ جہاد مع الکفا راورتعلیم دین، مقصد جہاد کے لیے اپنے تیار کیا۔ جہاد کی اعانت اور مشورہ کے لیے اپنے بھینچ شاہ تلمیذ خاص سیداحمہ بر بلوگ کو تیار کیا۔ ان کی اعانت اور مشورہ کے لیے اپنے بھینچ شاہ سملیل شہیر اور اپنے داماد مولا ناعبدالحی کوخصوصی مشیر قرار دیا۔

پھران سب کو ۱۲۳۲ ہے میں بیعت جہاد لینے کے لیے ہندوستان کے دورہ پر بھیجا۔ اس کے بعد تمام قافلے کو جج پرجانے کا حکم دیا۔ جب بیقا فلہ جج سے واپس آیا تو شاہ عبدالعزیرؓ فوت ہو چکے تھے۔ ۱۲۳۹ھ ان کے نواسے شاہ محمد اسحاق ان کی حگہ جانشین مقرر ہوئے۔

لہذا ا۲۲۱ھ میں مجامدین کی اس جماعت نے راجیوتانہ، سندھ، بلوچستان، افغانستان اور بیٹا ور کے راستے جیارہ سدہ پہنچ کرافغانستان قبائل کی مدد سے سکھوں سے جہاد شروع کر دیا۔

شاہ محراسحاق مرکز (دبلی) میں مقیم رہے۔ درس وند رئیس کے علاوہ مجاہدین کی سر پرستی فرماتے رہے۔ ان کے ذریعے مجاہدین کورو پیداور لشکریہ نچتارہا۔
مجاہدین کا مقصد سکھا شاہی ختم کر کے انگریز سے نمٹنا تھا۔ یہ منصوبہ اگرچہ کمیل نہ پاسکا۔ مولا ناعبدالحی ہی ہے ہی ۱۲۳۲ھ میں فوت ہوگئے۔ سیدا حمر اور شاہ اسلمیل شہید بالا کوٹ کے مقام پر سکھوں سے لڑتے ہوئے ۲۲۲ ذیقعد ۲۲۲۲اھ مطابق ۲ مئی ۱۳۸۱ء میں شہید ہو گئے مگراس تحریک نے مسلمانوں میں عظیم بیداری پیدا کر دی جو آ کے چل کرکر آزادی ہند کا باعث بنی۔
مولا ناعبداللہ وائی

اضلاع لدھیانہ، جالندھراورہوشیار پور کے سنگھہ پرایک قدیم بستی وانگو وال کے نام سے موسوم تھی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ (ف۲ کا اص) اور مرزامظہر جان جانال (ف 190ھ) کے مصاحبین میں سے ایک عالم دین مولا ناعبداللہ اس بستی میں مقیم تھے جومولا ناعبداللہ دانگویؒ شہور تھے۔

آپ سے دین تعلیم وتربیت حاصل کرنے کے لیے قریب و بعید سب علاقوں کے لوگ بکٹرت حاصل تھی۔

کے لوگ بکٹرت حاضر ہوئے۔ مشرقی پنجاب میں آپ کو مرکزیت حاصل تھی۔
آپ کی بہت سی کرامات عوام وخواص میں اب تک منقول ومشہور ہیں لہذا ان کی

وفات کے بعدیہ ستی والیانوالہ کے نام سے موسوم ہوئی۔

صوفی اکبرعلی جالندهری تحریفر ماتے ہیں جن ایام میں شاہ ولی اللّہ اور ان کے خاندان کے بے شارفیض سے باشندگان دہلی مالا مال ہور ہے تھے۔ ان ایام میں مولوی عبدالله صاحب دانگوی علاقہ جالندهر میں بڑے زبر دست عالم اور مشہور ولی تھے۔ صد ہاان سے فیض پا کرعلم ظاہر اور باطن کے پیشوا بن گئے۔ چھوٹی عمر میں قرآن تریف اڑھائی ماہ میں حفظ کیا۔قصیدہ بردہ عربی (جن کے اشعار دوسوسے زائد ہیں) دود فعہ می کرتیسری دفعہ زبانی سنادیا۔

بیان کرتے ہیں کہ (دریا کا راستہ تبدیل ہونے کی وجہ سے) آپ کا جسم مبارک لحد سے جالیس دن کے بعد زندوں کی طرح سے وسلامت برآ مدہوا۔ ناخون اور بال بدستور ہے۔

مولانا محمد لدھیانویؓ نے اسی روایت کوفتاوی قادر بیہ کے مقدمہ میں نقل کیا ہے اور بدستور تھے کہ بجائے بدستور بڑھے ہوئے تھے تحریر کیا ہے۔

مولا ناحا فظ حكيم عبدالوارث

قبل • ۱۱۵ء موضع نو کھر وال ضلع جالندھر میں پیدا ہوئے۔ تعلیم وتربیت مولا نا عبداللّٰہ ولی دانگوئ سے حاصل اور انہی کی صاحبز ادی سے نکاح ہوا اور انہی کے پاس موضع دانگو (ولیانوالا) میں مستقل مقیم ہو گئے۔آپ کے دولڑ کے اور ایک لڑکی پیرا ہوئے جومولا نا عبدالقادر ، میاں غلام نبی اور حافظہ بی بی ناموں سے معروف ہیں۔
ہیں۔

مولا ناعلامه عبدالقا درمحدث لدهيانوي

آپ نے علم حدیث پہلے مولانا عبداللہ جیراجویؓ سے حاصل کیا، پھر دہلی گئے۔ شاہ عبدالعزیزؓ، شاہ رفیع الدینؓ اور شاہ عبدالقادرؓ سے براہ راست استفادہ کیا۔

شاہ عبدالقا در محدث دہلوئ کے ترجمہ وتفسیر موضح القرآن کی فہرست لکھی اور شاہ عبدالعزیز کے حواشی بدلیج المیز ان (منطق) کو مہذب و مرتب کیا اور بعض مقامات پرایئے حواشی کااضا فہ کیا۔

د بلی سے فارغ ہوکر خانقاہ بلیہ وال مضافات لدھیانہ میں مربی و مدرس مقرر ہوئے۔ درس قرآن مجید کے علاوہ علم تفسیر وحدیث کورواج دیا۔اس وقت د بلی میں شاہ محمد اسحاق اور مشرقی پنجاب میں مولا ناعلامہ عبدالقادر مرکز دین اور مرجع العلماء شھے۔

مولا ناعبدالقادر ﷺ شاہ عبدالعزیر ﷺ کے طرزیر ہفتہ میں دو دفعہ وعظ کا طریقہ

بھی رائج کیا۔ شاہ عبدالعزیزؓ کے فتو کی دارالحرب کی اہمیت کو واضح کیا۔ تحریک مجاہدین کی اعانت کی اور ۲۵ اور ۲۵ اور کا ۱۲۵ اور کی تر زادی ہند میں فرضیت جہاد پر ایک فتو کی جاری کیا اور اپنے تمام معلقین سمیت اس میں بھر پور حصہ لیا۔

اس کے بعد آپ کے فرزندا کبر مولانا سیف الرحمٰنؓ نے افغانستان کے آزاد قبائل میں رہ کرانگریز کے خلاف عرصہ دراز تک جہاد جاری رکھا۔

آپ کے فرزند ثانی مولانا محمد لدھیانو گئے نے کتب حدیث (موطا امام محمد اور شرح معانی الا ثار طحاوی) پرحواشی کھے۔ نیز مرزاغلام احمد قادیانی پرسب سے پہلے شرح معانی الا ثار طحاوی) پرحواشی کھے۔ نیز مرزاغلام احمد قادیانی پرسب سے پہلے

فنوی کفر جاری کیا۔ آپ کے فرزند ثالث و را بع (مولانا عبداللہ ومولانا عبدالعزیزؓ) نے اس وقت کے فرقہائے باطلہ سے مناظرے کیے اور تمام ملک میں اپنے خرچ پر تبلیغی دوروں کورواج دیا۔ تفصیلات آئندہ ابواب میں دیکھیے۔

مولاناعبرالقادر۵+۱۱هتا۲ ۱۲ه

ولیانوالا میں بیدا ہوئے۔ درس نظامی گھر پر پڑھااور علم حدیث کے لیے سفر
کیا۔ آپ کی اسناد حدیث بواسطہ مولانا عبداللہ جیراجوی (جیراجیوری) شاہ
عبدالقادر بن شاہ ولی اللہ تک پہنچی ہے۔ چنانچہ آپ کے فرزندمولانا محمدلد ھیانوی عبدالقادر بن شاہ ولی اللہ تک پہنچی ہے۔ چنانچہ آپ کے فرزندمولانا محمدلد ھیانوی

# موطاامام محمد کے حواشی خاتمہ پر لکھتے ہیں۔

آئنده واضح ہوگا۔

عبدالله جیراجوی اخبر نا عبدالقادر بن ولی الله عن والده عبدالله جیراجوی اخبر نا عبدالقادر بن ولی الله عن والده نیز آپ کے نز تدمولا ناعبدالعزیز لدهیانویؒ نےگشن عزیز میں آپ کے سلسله سلوک وتصوف کی اسنادبھی یہی بیان کی ہے۔ مگرخاندان کے بزرگوں میں مشہور ہے کہ مولا ناعبدالقادرؓ نے دالمی بینج کرشاہ عبدالعزیزؓ، شاہ رفیع الدینؓ اورشاہ عبدالقادرؓ سے براہ راست اجازت تفسیر وحدیث حاصل کر کی تھی اورشاہ عبدالقادرؓ کی اجازت سے ان کے ترجمہ وتفسیر موضح القرآن کی فہرست مرتب کی تھی۔ اسی طرح شاہ عبدالعزیزؓ کے حواشی بدلیج المیز ان (منطق) پرنظر ثانی اور اضافہ کیا تھا جیسا کہ شاہ عبدالعزیزؓ کے حواشی بدلیج المیز ان (منطق) پرنظر ثانی اور اضافہ کیا تھا جیسا کہ

مولا ناعبرالقادر کے دہلی پہنچنے کا ذکر صوفی اکبرعلی جالندھریؓ نے بھی کیا ہے۔ طالب علمی کے زمانے میں ایک دفعہ مولوی عبدالقادر صاحبؓ ہے بورہ سے دہلی آئے۔ راستہ میں کسی نے روٹی نہیں دی اور نہ آپ نے کسی سے طلب کی ، پھل مچلواری اور ساگ بات کھا کر سفر کا ہے دیا۔ مولانا عبدالقادر وبلی سے فراغت پاکرموضع ولیانوالہ میں اپنے نانا (مولانا عبداللہ ولی کے قائم کردہ مدرسہ اور خانقاہ کے مہتم ومر بی مقرر ہوئے۔ تعلیم و عبداللہ ولی کے قائم کردہ مدرسہ اور خانقاہ کے مہتم ومر بی مقرر ہوئے۔ تعلیم و تدریس کے علاوہ آپ نے کچھ تصانیف بھی کی ہیں۔ راقم الحروف کوجن کاعلم ہوسکا وہ بیہ ہیں۔

ا۔ آئینہ قرآن۔ آئینہ قرآن کے نام سے شاہ عبدالقادر محدث دہلوگ کے ترجمہ تفسیر کی فہرست مع تشریح اہاں صفحات میں تحریر کی جوا ۱۸۸ء میں لدھیانہ سے طبع وشائع ہوئی۔

۲۔ فقہی مسائل کے جوابات تحریر کیے جو بعد میں فناوی علماء لدھیانہ موسوم بفتا وی قادر بیتر تنیب مولا نامجد لدھیا نوی طبع ہوئے۔اس میں مولا ناعبدالقادر اور ان کے بیٹوں کے فناوی جمع ہیں۔

۳۔ کتاب بدلیج المیز ان (منطق) پرشاہ عبدالعزیزؓ کے حواشی کی نظر ثانی اور تہذیب فرمائی۔ بعض مقامات پراپنے حواشی کا اضافہ بھی کیا۔ راقم الحروف کوان حواشی کا اصل نسخہ نمل سکا۔ البتہ بدلیج المیز ان مجتبائی دہلی مطبوعہ ۱۳۳۰ھ کے متعدد صفحات برمولا ناعبدالقادرلدھیا نوی کا حوالہ موجود ہے۔

شاہ عبدالعزیزؓ کے طرز پرعوام کے لیے ہفتہ میں دو دفعہ وعظ کہنا شروع کیا۔ عقائد،اخلاق اور معاملات کی اصلاح کے علاوہ شاہ عبدالعزیزؓ کے فتو کی دار لحرب اوراس کے نقاضوں کی وضاحت بھی فرمایا کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کے وعظ وارشاد میں مجزانہ تا ثیر قوت و دیعت فر مائی تھی جو پیچر دلوں کوموم کر دیتی ۔ لوگ دور دراز سے سفر کر کے آپ کا وعظ سنتے اور واپس جا کرا پنے اپنے علاقوں میں اس کا تذکرہ کرتے ۔ اس طرح مشرقی پنجاب میں مولا نا عبداللہ ولی طرح آپ کوبھی مقبولیت ومرکزیت حاصل ہوگئی۔

سابق والبیان افغانستان شاہ زمان اور شاہ شجاع الملک (جواس وقت لدھیانہ شہر میں مقیم سے) لدھیانہ سے سات آٹھ میل سفر کر کے خانقاہ ولیا نوالا پہنچتے اور آپ کی مجالس میں شریک ہوتے تھے۔

فضائل واخلاق

صوفی اکبرعلی جالندھری تحریر فر ماتے ہیں۔

ایک دفعہ مولا ناعبدالقادر کے استاد نے مغرب کے وفت مجمع علماء میں آپ کو امام بنایا۔ آپ نے سورہ واقعہ درد آمیز لہجہ سے جو پڑھنی شروع کی تو آپ کے استاد

نماز میں زارزار باآواز بلندروتے رہے۔ بعد میں فرمایا کہ میں ولائتی (بیٹھان) سخت دل آ دمی ہوں۔ بھی ایک آنسو چشم سے ہیں نکالا۔ لیکن آج اس شخص کے بڑھنے سے میں ایسامتا تر ہوا گویا قیامت کاحشر بریا ہے۔ ایک دفعہ مولانا عبدالقادر گو بریلی کے قاضی نے سورویے ماہوار دینا کرکے ا بنے لڑے کی تعلیم پرنو کرر کھنا جا ہا۔ آپ نے قاضی کوفر مایا کہتمہارے پہال رشوت کا روپیہ آتا ہے اگر ہم نے آپ کی نوکری اختیار کی تو حرام کی تا نیر ہمارے رگ وریشہ میں ہوجائے گی تو ہم پھراپنی باقی عمرکس طرح گزاریں گے؟ 🖈 میرمحبوب علی نے بوفت منصفی مقدمہ خانقاہ دوسورو پے بنام زکوۃ اخوندنو رالدین کے ہاتھ مولانا موصوف کو بھیجے مولانا صاحب نے فرمایا کہ بیرو پید لینا مجھ کوحرام ہے کیونکہ بیرسوت ہے زکو ہ تہیں۔ 🖈 نمنگ خان افغان ساکن کوٹلہ متصل رو پٹر (جن کا دعویٰ تھا کہ میں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوئی اور بڑے بڑے عالموں کے وعظ سنے ہیں کیکن میں مجھی اثر یذیز ہیں ہوا) آپ کوز مین دینے لگا آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ 🖈 منشى عبدالرحمان لدهيانوڭ لکھتے ہیں کہ کوٹن صاحب بہادر ( ڈیٹی کمشنرلدھیانہ نے حضرت موصوف سے فرمایا کہ اگر آپ شرعی مقدمات کوسرکاری

ملازمت اختیار کرکے فیصلہ کیا کریں تو میں اس بات میں آپ کے نام پرمنظوری منگواسکتا ہوں۔

حضرت موصوف نے فرمایا کہ مسائل دین کے بیان کرنے میں مجھے تنخواہ لینے کی ضرورت نہیں۔

خدا کے پاک بندوں کو حکومت میں غلامی میں ذرا کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو استغنا

تحريك مجامدين كى اعانت

خاندان کے بزرگوں میں یہ بات تواتر کے ساتھ منقول ہے کہ امیر المجاہدین سید احمد شہیر ( ۲۲۲۱ھ/۱۸۳۱ھ) کی اہلیہ محتر مہ (جو ہندوستان میں مقیم تھیں) مولا ناعبدالقادرلد ھیانوی کے نام ایک خط بھیجا جو فارسی زبان میں تحریر تھا اس میں مجاہدین کے لیے مالی اور بدنی اعانت کی ترغیب دی گئی تھی اور اپنے دستخط ام اسمعیل نام سے کیے تھے۔

سید صاحب چونکہ امیرالمجاہدین تھے اس لیے ان کی اہلیہ محترم اپنے کوام المجاہدین اورام اسمعیل کہتی تھیں۔مولا نا اسمعیل شہید ۱۲۴۲ه/ ۱۲۴۱ھ) شاہ ولی اللہ کے بوتے اور مجاہدین کے نائب امیر تھے۔ اس خط کے جواب میں مولا ناعبرالقادر ؓ نے فوری طور پر مالی اعانت ارسال فرمائی تھی۔اس علاقہ میں چونکہ سکھ قوم اکثریت میں تھی اس لیے بدنی اعانت کے متعلق مخفی طور پر مجاہدین جھیجنے کی فکر میں تھے کہ شہادت بالا کوٹ کی اطلاع موصول ہوئی۔ آپ کواپنی کوتا ہی پر انتہائی دکھ اور صدمہ ہوا۔ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اس کا کفارہ ادا کرنے کی توفیق عطافر ما۔

لدهيانه

ہندوستان کے سابق حکمران خاندان لودھی کی طرف منسوب مشرقی پنجاب کے ایک ضلع کا صدر مقام اور معروف صنعتی شہر ہے۔ مغربی پنجاب برسکھوں کی حکومت کے ایام میں لدھیانہ انگریزوں کی سرحدی چھاؤنی اور مشرقی پنجاب کا ڈویژن (مرکز) تھا۔

یہاں سے امام ربانی مجد دالف ٹانی کی بستی سر ہندتقریباً بیس بجیس میل کے فاصلہ پرواقع ہے اس لیے بیعلاقہ علماء وفضلاء اور اہل اللہ کامر کزبھی رہاہے۔
شاہ محمد اسلحق محدث دہلوگ کی ہجرت الی الحجاز (۱۲۵۷ھ/۱۸۱ھ) کے بعد
پنجاب اور افغانستان کی علمی و دینی قیادت بیشتر علماء لدھیانہ ہی کے ہاتھ میں رہی۔
دیو بند علی گڑھاورندوۃ کی تعلیم گاہوں کا قیام اور فروغ بعد میں ہواہے۔

افغانستان میں اندرونی کشکش کی وجہ سے احمد شاہ ابدالی کے بوتے (شاہ زمال اور شاہ نرمال کے بوتے (شاہ زمال اور شاہ شجاع الملک) لدھیانہ میں بناہ گزین ہوئے ،ان کے حریف سر دار دوست محمد خال بارک زئی بھی چندروزیہال گھہر ہے۔

تفصیل ہے ہے کہ ۱۲۱۵ھ میں افغانستان کے بارک زئی خاندان نے (جس کے لیڈر پائندہ خان فتح خاں اور سردار دوست محمد خان تھے) احمد شاہ ابدالی کے لیڈر پائندہ خان کو اقتدار سے ہٹا کر ملک بدر کر دیا اور سردار دوست محمد خال کی حکومت کا اعلان کر دیا۔

ابدالی برادران کیے بعد دیگر ہے انگریزوں کے بناہ گزین ہوکرلد ھیانہ شہر میں مقیم ہوئے۔شاہ زماں تو نابینا ہو چکے تھے۔لہذا شاہ شجاع الملک نے دوست محمد خان کے خلاف انگریزوں سے مدد طلب کی۔

۲۶ جون ۱۲۵ ه میں انگریزوں نے شاہ شجاع الملک اور رنجیت سنگھ کے ساتھ ایک معاہدہ (انتحاد ثلاثہ) کیا۔ جس کی روسے شاہ شجاع الملک کوامیر کابل بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔

160 اھ میں انگریز اور سکھ مشتر کہ فوج نے افغانستان پر اچا نک حملہ کر کے شجاع الملک کو تخت نشین بنا دیا اور دوست محمد خال کو گرفتار کر کے کلکتہ میں نظر بند کر

کلکتہ جاتے ہوئے وہ لدھیانہ سے گزرا تو مولانا عبدالقادر لدھیانویؓ سے ملاقات اور دعا کی درخواست کی۔مولانا عبدالقادر نے فرمایا شاہ شجاع الملک قتل کیا جاوے گااور تم کودوبارہ کابل کی حکومت نصیب ہوگی۔

چنانچہ ۱۲۵۷ھ میں افغانوں نے امیر دوست محمد خال کے بیٹے اکبر خال کی قیادت میں بغاوت کر کے شجاع الملک اوراس کی حامی انگریز فوج سولہ ہزاریانج سو کوتل کر دیا فقط ایک آ دمی زندہ سلامت واپس ہندوستان پہنچا۔

انگریزوں نے مجبور ہوکر دوست محمد خال کوغیر مشر وططور برامیرا فغانستان سلیم کرلیا۔وہ کلکتہ سے رہا ہوکروایس کابل پہنچا اور تا وفات ۹ کے ۱۲ سے حکومت کرتا رہا اور مولا ناعبدالقا درلد هیا نوی کے عقیدت مندوں میں شامل رہا۔

دوست محمد خان کے جانتین امیر عبدالرحمٰن خان ، امیر حبیب الله خان اور امیر الله خان اور امیر الله خان بالتر تیب اس کے بوتے ، برٹر بوتے اور سکرٹر بوتے ہوئے ہیں۔ مولانا سیف الرحمٰن لدھیا نویؓ

سے رکنی وفد کے قائد کی حیثیت سے افغانستان گئے تا کہ سردار دوست محمد خان (۱۲۷۹ھ/۱۲۷ھ) کی حکومت سے جہاد آزادی ہند میں مدد حاصل کریں۔ پھر یاغستان کے مجاہدین میں شامل ہوئے۔لدھیانہ میں ان کے خلف الرشید مولا نامحمد یہ فاق تھے۔صوفی اکبر علی ان کے متعلق فرماتے ہیں۔

"مولوی محمد آفاق موضع ڈھولیوالا میں تشریف رکھ تھے۔علم حدیث طب اور ادب اور عربی و فارسی کے ماہر تھے۔لوگوں کو حدیث کا درس دیتے اور غریبوں کا مفت علاج کرتے تھے۔

مولانا محمد آفاق کے فرزند ڈاکٹر محمد اصغر قیام پاکستان کے بعد علاقہ ساہیوال میں مقیم ہوئے۔

مولانامحرلدهيانوي (١٢٣٥/١٢٣٥ء تا١٩١٩هـ/١٠٩١هـ)

آپ کے تلامذہ میں درج ذیل حضرات مشہور ومعروف ہیں۔

ا۔ مولانا عبدالرجیم رائے بوریؓ (ف کاساھ/ ۱۹۱۹ھ) سابق سر پرست مظاہرالعلوم سہارن بور۔

۲۔ مولا نااحمہ کا نپوریؓ (ف۲۳۳۱ه/۱۹۰۹ه) محشی حمداللد شرح سلم العلوم وسابق صدر ومدرس مدرسه فیض عام کا نپورو ہانی مدرسه الہیات کا نپور۔

س۔ مولا ناعبیداللہ سندھیؓ (ف ۱۳۲۳ھ/۱۹۴۸ھ) شارح حکمت ولی اللہ۔ آپ نے مولا نا احمد حسن کا نبوریؓ سے معقولات کی چند کتب بڑھیں۔ پھر براہ راست

مولا نامحر سے بھی مستقید ہوئے۔

تصانيف

حواشي على موطاا مام محمه

اس کا ایک نسخه دارالا نارشاه ولی الله کالج منصور ( ڈیپر ) نز د بالاضلع حیدر آباد میں موجود ہے۔ لائبر بری کا قدیم نمبر ۱۳۸۳ تھا جو کہ ۲۰۰۳ یا ۲۰۰۳ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ۵ کے 19ء کا جدید نمبر ۱۲۰ ہے تعداد صفحات + ۲۷۔

پہلے صفحہ پر تحریر ہے علی حسب الاشارة من المولوی عبداللہ بن مولانا مولوی عبدالقادرمرحوم لودیا نوی ، فی المطبع الرحیمی عصمت اللہ مطبوع۔

بمصحیح وتحثی مولانا مولوی محمد خلف الصدق جناب غفران ماب زبدة العلماء خلف مولانا مولوی عبدالقادر مرحوم - قال أجازنا واخبرنا بعلم الحديث يشخی الكامل

عبدالله جبراجوي اخبرنا عبدالقادربن ولى اللعن والده

حواشي على شرح معانى الإثار للطحاوي

اس كاايك قلمى نسخەمونىغ پىرجھنڈاسندھ مىں موجودتھا۔

مکتوب مفتی عبدالحمید لدهیانوی از ٹوبہ ٹیک سنگھ بحوالہ مولوی محمد صدیق بھاولپوری۔مورخہ ۲۷۔۵۔۷ ٣ \_ تفذيس الرحمٰن عن الكذب والنقصان \_

یہ رسالہ علم کلام اور فلسفہ کے دقیق ابحاث پرمشمل ہے۔ اس وقت کے علماء کرام میں قدرت باری تعالیٰ کے موضوع پر ایک بحث چھڑی ہوئی تھی جوامکان کذب اورامتناع کذب کے نام سے معروف ہے دونوں طرف سے اس موضوع پر متعددرسائل قلم بند ہوئے۔

مولا نامحدلدھیانوی نے مذکورۃ الصدوررسالہ میں فریقین کے درمیان مما کمہ کھااوراعتدال کی راہ دکھائی۔

انضارالاسلام

۱۸۵۷ء میں علماء اہل حدیث نے فتو کی فرضیت جہاد پر دستخط کیے مگر عملاً ساتھ نہ دیا۔ پھر مولوی محرحسین بٹالوی اہل حدیث (ف ۱۳۳۸ھ/۱۹۱۹ء) نے الاقتصاد نام سے ایک رسالہ نشخ جہاد پر لکھا۔ انگریزی حکومت سے انعام پایا اور امت مسلمہ کو اختلافات میں الجھادیا۔

اس کیے علماء لدھیانہ اہل حدیث سے ناراض رہے۔ مذکورۃ الصدور رسالہ میں مولوی محمد حسین بٹالوی کے پیدا کردہ مسائل کاردکیا گیا ہے۔ انگریز کے خود کاشت بودا مرزاغلام احمد قادیانی (ف۲۲ساھ/ ۱۹۰۸ء) نے نبوت کو بروزی اورظلی میں تقسیم کیا اور اپنے لیے طلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔علماء ہند ساکت وجیران تھے۔

مولانا محدلدهیانویؒ نے مذکورۃ الصدر رسالہ میں تمام علماء سے قبل مرزا کے ارتداداور کفریرفتوی جاری کیا اور علماء وفت کومسکلہ ختم نبوت کی اہمیت اور نزاکت سے آگاہ کیا۔

نہ جب تک کٹ مرول میں خواجہ بیٹر ب کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا منشی عبدالرحمٰن لدھیا نوی تحریفر ماتے ہیں۔

مرزاغلام احمد قادیانی کے خلاف اول ان (لدهیانوی) مولوی صاحبان نے کفیر کا فتو کی کیا تھا اس وقت سب عالم، عالم سکوت اور تو قف میں تھے اور بعض مولوی صاحبان مخالف بھی ہو گئے تھے آخر کچھ عرصے کے بعد علماء محققین اس کی تکفیر برمنفق ہو گئے۔

آغاشورش کاشمیری (ف ۱۳۹۵ھ/۵۱۹۱ء) تحریر فرماتے ہیں۔

مرزاغلام احمد قادیانی پر کفر کافتوی کوسااه میں جاری کیا گیا۔سب سے پہلے فتوی لدھیانہ کے علماء نے جاری کیا۔جن میں مولانا محمد، مولانا عبداللہ اور مولانا عبدالعزیز رحمهم اللہ تعالی بیش بیش سے۔ ان کی تائید میں مولوی سیدنذ برحسین صاحب محدث دہلوئ نے فتوی صادر کیا۔ پھر دہلی ، آگرہ ،حیدر آباداور بنگال کے علماء نے فتاوی جاری کیے۔

راقم کہنا ہے کہ بیفنوی مولانا محد لدھیانویؓ نے مرتب کیا تھا اور ان کے برادران (مولانا عبداللہ ومولانا عبدالعزیرؓ) ان کے مشیر تھے اور نشر واشاعت میں پیش پیش تھے۔

مولا نامفتي محمر عبدالله لدهيانوي

آپ ۱۸۳۳ء میں مولانا علامہ عبدالقادر صاحب کے ہاں پیدا ہوئے۔ درس نظامی اپنے والد عبدالقادر سے پڑھا۔ تمام علمی ودینی خدمات میں اپنے بھائی مولانا محد کے دست راست تھے۔ قارالکلام شکلم اور مناظر تھے۔ مرزاغلام احمد قادیانی پر کفر کے فتوی کا خیال سب سے پہلے آپ کے دل میں پیدا ہوا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں فتوی قادر یہ میں آپ کے بھائی مولانا محمد صاحب نے اس واقعہ کو اس طرح تحریر کیا ہے۔

بعد حمد وصلوۃ اہل اسلام کومعلوم ہو کہ اکثر جاہل اور نابلد مرز اغلام احمد قادیا نی کو عیسیٰ مسیح گمان کرتے ہیں اور عوام کو بہکا کر گمراہ کرتے ہیں اور بے ایمان بناتے

ہیں۔لہذااس کے کا فراور مرتد ہونے کا حال بطورا خضار تحریر میں لایا جاتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے شہرلدھیانہ میں اسلاھ میں دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں عیسان سیج ہوں کچھ لوگوں نے اور کچھا ہل علم نے ان کے دعویٰ کوشکیم کر کے امدا د پر کمر با ندھی۔منشی احمد جان اور مولوی عبدالقادر نے ایک مجمع میں جو واسطے اہتمام مدرسها سلامیہ کے اوپر مکان شاہزادہ صفدر جنگ کے تھا بیان کیا کہ لی الصباح مرزا غلام احمد قادیانی اس شهرلد صیانه میں تشریف لا ویں گے اور اس کی تعریف میں مبالغه كركے كہا كہ جوشخص اس برايمان لائے گا گويا وہ اول مسلمان ہوگا۔ برا درم مولا نا عبدالله صاحب نے کمال برد باری اور خمل کے فرمایا اگر چہاہل مجلس کومیرا بیان کرنا نا گوارمعلوم ہوگالیکن جو بات اللہ جل شانہ نے اس وفت میرے دل میں ڈالی ہے بیان کیے بغیر میری طبیعت کا اضطراب دورنہیں ہوگا وہ بات بیہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جس کی تم تعریف کررہے ہووہ بے دین ہے۔ منشی احمد جاں بولا کہ میں اول کہتا تھا کہاس برکوئی عالم صوفی حسد کرے گا۔مولا نامحرصاحب تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے جلسہ کے اختنام پراینے بھائی مولا ناعبداللہ سے کہا کہ جب تک کوئی دلیل نہ ہوکسی برزبان طعن کوئی مناسب نہیں ہے۔مولا ناعبداللہ نے فرمایا کہ اس وقت میں نے اپنی طبیعت کو بہت رو کالیکن آخرالا مربیکلام الله تعالی جواس موقع پر سرز د

كروايا ہے خالی از الہام نہيں۔اس روزمولا ناعبداللہ صاحب بہت پریشان خاطر رہے۔ بلکہ شام کوکھانا بھی تناول نہیں کیا۔ بوقت شب دوشخصوں سے استخارہ کروایا اور آپ بھی اس فکر میں سو گئے کیا دیکھتے ہیں کہ میں ایک مکان بلند پر مع مولوی صاحب وخواجہ احسن شاہ بیٹھا ہوں تین آ دمی دور سے دھوتی باندھے ہوئے جلے آتے معلوم ہوئے جب نزدیک پہنچے تو ایک شخص جو آگے آتا تھا اس نے دھوتی کو کھول کر نتہد کی طرح باندھ لیا،خواب میں غیب سے آواز آئی کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہی ہےاسی وفت خواب سے بیدار ہو گئے اور دل کی پراگندگی بک لخت دور ہوگئی اور یقین کلی ہوا کہ بیخص پیرا بیاسلام میں لوگوں کو گمراہ کررہا ہے۔ موافق تعبیرخواب کے دوسرے دن قادیانی مع دو ہندوؤں کے لدھیانہ آیا۔ استخارہ کندگان میں سے ایک کومعلوم ہوا کہ بیخص بے ملم ہے اور دوسر یے خص نے خواب میں مرزا کودیکھا کہ عورت برہنہ کواپنی گود میں لے کراس کے بدن پر ہاتھ پھیررہاہے۔اس کی تعبیر بیہ ہے کہ مرزا دنیا کے جمع کرنے کے دریے ہے دین کی کچھ پر داہ ہیں۔ فی الواقع ان دونوں خوابوں کی صدافت میں کوئی شک نہیں۔مرزا کوسوائے انشاء بردازی کے بچھ بیں آتا۔ خصوصاً علم دینیہ سے بے بہرہ ہے۔جس روز قادياني لدهيانه شهرميس وارد هوانها راقم الحروف يعني محمد مولوي عبدالله ومولوي

اساعیل صاحب نے براہین احمد بیکود یکھا تواس میں کلمات کفریدا نبار درا نبار پائے اور لوگوں کو قبل از دو پہراطلاع کر دی گئی کہ بیخص مجد دہیں ہے۔ بلکہ زندیق وملحد ہے بعد میں تمام علمائے ہندوستان اور علماء حرمین نے مرزا پر کفر کا فتو کی جاری کیا۔ انگریز کے خلاف فتو کی جہاداورا قدام

مئی ۱۸۵۷ء میں انگریز کو ہندوستان سے زکال دو (نعرہ) کے ساتھ بنگال سے تخریک آزادی کا آغاز ہوا۔ لکھنؤ، میرٹھ اور بعض دوسر بے شہروں میں بھی تخریک اٹھی۔ ہرجگہ دلیبی سیاہیوں نے انگریز افسروں کونٹل کر کے دہلی کا رخ کیا اور بہا در شاہ ظفر کی آزاد حکومت کا اعلان کر کے تمام ملک میں دعوت نامے جاری کیے کہ لوگ فوج درفوج مرکز کومضبوط کرنے کی لیے دہلی حاضر ہوں۔

کیم شوال ۱۲۷۳ھ بمطابق ۲۵مئی ۱۸۵۷ء عید الفطر کے اجتماع میں مولانا عبدالقادر لدھیانویؒ نے لوگوں کو دہلی کے لیے سلح تیاری کا حکم دیا۔ ہوشیار پور، جالندھراور دیگراضلاع کو دعوت نامے ارسال کیے۔ ماہ جون میں اپنی فوج اور تمام اہل وعیال کے ساتھ دہلی کا سفر شروع کیا۔ راستہ کی مزاحمتوں کا دفاع کرتے ہوئے اور متعددانگریز سکھ دستوں کوشست دیتے ہوئے دہلی پہنچے۔

د ہلی کے مذہبی حلقے جہاد کے معاملہ میں منتشر تھے اس لیے اپنے فرزندا کبرمولانا

سیف الرحمٰن کی معیت میں فرضیت جہاد پر ایک فتوی مرتب کر کے انقلا بی سیا ہیوں کو پیش کیا۔انہوں نے علماء ومشائخ کی تصدیقات حاصل کرنے کے بعدا خبارات میں شائع کیا۔

لدھیانہ سے روانگی کے بعد وہاں کے ڈپٹی کمشنر نے مولانا کے خاندان کے تمام مکانات ضبط اور نیلام کیے اور شہر بوں کوغیر سلح کر کے تمام اسلحہ قلعہ بند کر دیا تا کہ کوئی دوسرا قافلہ دبلی نہ جا سکے۔ مگر اس کی بیتذبیر ناکام رہی۔ چندروز بعد مولانا کے دعوت ناموں کی بناء پر جمع ہونے والے وفو داور سپاہیوں نے قلعہ پر جملہ کرکے تمام اسلحہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس طرح دوسرا قافلہ بھی پہلے کی طرح دبلی پہنچا۔ تمام اسلحہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس طرح دوسرا قافلہ بھی پہلے کی طرح دبلی پہنچا۔ دبلی میں فتح پوری اور چاندنی چوک میں انگریز فوجوں سے زبر دست گر لی اور گھسان کی جنگ لڑی۔ دوران جنگ مولانا کی اہلیہ فوت ہوگئیں۔ جنہیں فتح پوری مصحبہ کے حن میں وفن کیا گیا۔

انگریز کی مدد کے لیے جب جدید تازہ دم فوج حاضر ہوئی تو مولانا سیف الرحمان کی قیادت میں نتین علاء کا وفد افغانستان بھیجا گیا تا کہ اس معاملہ میں دوست محمد خال (ف ۹ کا اھ) کی حکومت سے مدد حاصل کرے۔ وفد کے دوسرے ارکان مولانا عبدالقادر ؒ کے بھانجے (مولانا محمد اسمعیالؒ) اور حکیم محمد حسن

قرشی لا ہوری (ف ۱۹۷۴ء) کے والد قاضی فضل الدین مرحوم (ف ۱۳۲۸ھ/ ۱۹۱۰ء) تھے۔تلمیزمفتی صدرالدین آزردہ۔

نتیجہ کے انتظار اور تد ابیر کو دوبارہ مجتمع کرنے کے لیے مولا نا عبدالقادر اپنے تین فرزندوں اور چند فدائیوں کے ساتھ بٹیالہ سے تقریباً بیس میل کے فاصلہ پر جنگلات کے ایک گاؤں (ستلانہ) میں روبیش ہو گئے اور ۱۸۲۰ء میں وہیں فوت ہو گئے۔

انگریزوں نے تلاش بسیار کے بعد مولا نا کے تینوں فرزندوں (مولا نا محمہ، مولا نا عبداللہ اور مولا نا عبدالعزیز) کوگرفتار کر کے لدھیانہ شہر میں ان پر مقدمہ قائم کیا۔ پہلی پیشی پر فرنگی عدالت کے اردگر داس قد رلوگ جمع ہوئے کہ ضلع بھرکی فوج اور پولیس ان سے مرعوب ہوگئی دوسری پیشی پراس سے بھی زیادہ مجمع ہوا۔

تیسری پیشی کے دن علی اضیح مولا نا عبداللہ نے پولیس کے لوگوں سے کہا کہ آج پیشی نہیں ہوگی اس لیے کہ فرنگی جج پاگل ہو چکا ہے چنا نچہ ایسا ہی ثابت ہوا۔ بچ کے پاگل ہونے اور عوامی دباؤکا بھے ایسارعب پڑا کہ آپ حضرات کے خلاف کسی کوشہادت و سینے کی جرائت نہ ہوسکی ۔ فتو کی فرضیت جہاد بران تینوں کے دستخط بھی کوشہادت و سینے کی جرائت نہ ہوسکی ۔ فتو کی فرضیت جہاد بران تینوں کے دستخط بھی

افغانستان کوجانے والا وفد وہاں اس وفت پہنچا جب کہ انگریز ہندوستان میں اپنی پوزیشن مضبوط کر چکا تھا اور مناسب وفت ہاتھ سے نکل چکا تھا لہذا وفد کے دو ارکان واپس آگئے اور مولا ناسیف الرحمان افغانستان کے آزاد مجاہدین میں شامل ہوگئے۔

جہاد کے متعلق استفتاء اور جواب

جود ہلی کے اخبارات میں شائع ہوا درج ذیل ہیں۔

استفتاء: کیا فرماتے ہیں علاء دین اس امر میں کہ اب جوانگریز دہلی پر چڑھ آئے اہل اسلام کی جان و مال کا ارادہ رکھتے ہیں اس صورت میں اب اس شہر والوں پر جہادفرض ہے یانہیں؟ اورا گرفرض ہے تو '' فرض عین ہے یانہیں'' وہ لوگ جواور شہروں اور بستیوں کے رہنے والے ہیں ان کو بھی جہاد میں شریک ہونا چا ہیے یا نہیں؟ بیان کرواللہ تم کواجردےگا۔

جواب: درصورت مرقوم فرض عین ہے اوپر تمام اس شہر کے لوگوں کے اور استطاعت ضرور ہے۔ اس کی فرضیت کے واسطے۔ چنانچہ اس شہر والوں کوطاقت مقابلے اور لڑائی کی ہے۔ بسبسب کثرت اجتماع افواج کے اور مہیا اور موجودہ ہونے آلات حرب کے تو فرض ہونے میں کیاشک رہااور اطراف وحوالی کے لوگوں پر جود ور ہیں باوجود خبر کے فرض کفا ہے ہے۔ ہاں اگر اس شہر کے لوگ باہر ہوجا کیں مقابلہ سے یاستی کریں اور مقابلہ نہ کریں تو اس صورت میں ان پر بھی فرض عین ہو جائے گا اور جو عدو اور بستیوں پر ہجوم اور غارت اور قبل کا ارادہ کریں تو اس بستی والوں پر فرض ہوجائے گابشر طان کی طافت کے۔

#### ایک شبه اوراس کا جواب

کہا جاتا ہے کہ فتویٰ فرضیت جہاد کے مرتب مولانا فضل حق خیر آبادی (ف۸۲۱هے/۱۲۱۱ء) تھے ہمارے خیال میں بیقول چندوجوہات کی بناء پر غلط ہے۔

ا۔ فرضیت جہاد کا فتوی دہلی کے اخبارات (صادق الاخباراور ظفر الاخبار وغیرہ) میں مورخہ ۲۲ جولائی کوشائع ہوا تھا۔ان دنوں فضل حق دہلی سے باہر الور میں مقیم تھے۔ وہ ۱۵ اگست کے بعد دہلی پہنچے تھے۔ جبکہ بیفتوی مشتہر ہو چکا تھا۔ تفصیل کے لیے ۱۸۵۷ء کا تاریخی روزنا مچہ ملاحظہ کیا جائے۔ الیے ۱۸۵۷ء کا تاریخی روزنا مچہ ملاحظہ کیا جائے۔ ۲۔ کسی اخبار میں بھی فتو کی پران کے دستخط نہیں ہیں۔ ۳۔ مولا نافضل حق عربی کے علاوہ اردوادب میں بھی بلند مقام پر فائز تھے۔ مرزا

س۔ مولا نافضل حق عربی کے علاوہ اردوادب میں بھی بلند مقام پر فائز تھے۔مرزا غالب تک کی اصلاح کیا کرتے تھے مگرفتو کی کی زبان خام ہے جومولا نافضل حق کے ساتھ جوڑنہیں کھاتی۔

۷۔ مولانا عبداللہ کپورتھلوگ (ف ۱۳۵۲ھ)/ ۱۹۳۷ء) جومولانا عبدالحق خیر آبادی (ف1۳۱ھ/ ۱۸۹۹ء) کے تلمیذ خاص تھے۔مولانا عبدالحق اورمولانا فضل حق کا انتہائی عقیدت سے ذکر کیا کرتے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ مولانا فضل حق کس جرم میں انگریز کے اسیر بنے ؟ تو فرماتے کہ وہ بہادر شاہ ظفر کے راز دان اور مشیر تھے گر جب فتو کی جہاد کا ذکر نے تو مولانا عبدالقادر لدھیانو گ کی طرف منسوں کر تہ تھے۔

۵۔ البتہ بیمکن ہے کہ جہاد پر کوئی ایسا فتوی مولا نافضل حق نے مرتب کیا ہوجو اخبارات میں شائع نہ ہوسکا۔والعلم عنداللد۔

بغرض سہولت راقم نے نمبرشاراگا دیا ہے۔ (اٹھارہ سوستاون مرتبہ عتیق صدیقی )عمل

کے لحاظ سے ان مفتیاں کرام کوئین طبقوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ اول: وہ علماء کرام جنہوں نے اس فتو کی کومرنب کیا ہے ہیں۔

مولا ناعبدالقادراورمولا ناسیف الرحمان لدهیانوی ان حضرات نے سالہا سال شاہ عبدالعزیزؓ کے فتوی دارالحرب کی تشریح اور تقاضے لوگوں کو سمجھائے تھے اس موضوع پر ہفتہ میں دومر تبہ وعظ کرتے تھے۔خدا کی راہ میں قربانی کا جذبہ بیدا کیا۔معرکہ بالا کوٹ سے محرومی کا احساس بھی رکھتے تھے اس کا کفارہ ادا کرنے کی فکراورموقع کی تلاش میں رہتے تھے۔

لہذا جنگ آ زادی کا اعلان سنتے ہی اپنی فوج کے علاوہ بال بچوں سمیت اس میدان میں کود پڑے۔ دہلی کارخ کیا۔ راستہ میں اور دہلی میں سکھوں اور انگریزوں کے حامیوں سے مردانہ وار مقابلہ کیا اور انتہائی بے جگری سے لڑے۔ ان کے سینکڑوں ساتھی اپنی مطلوبہ شہادت پا گئے۔ پھر باقی ماندہ افرادنے نہ تو ملک سے ہجرت کی اور نہ ہی انگریز کی حکومت تسلیم کی بعض افراد نے افغانستان کے آزاد قبائل میں شامل ہوکر انگریز کی حکومت تسلیم کی بعض افراد نے افغانستان کے آزاد وبائل میں شامل ہوکر انگریز کے خلاف ایک طویل عرصہ تک جہاد جاری رکھا۔ دوئم: وہ علماء کرام جنہوں نے اس فتو کی کو درست اور شیح سبحتے ہوئے دستخط کیے جہاد کیا اور اس کے نتائج بھی بھگتے ہے حضرات جھ ہیں۔

ا ـ مولا نارحمت الله كيرانوي معتى محمد مدالدين خال آزرده معتى محمد مدالدين خال آزرده معتى محمد معيد مجددي (١٢٥١ه/ ١٨٩٠ء)
٢ ـ شاه عبدالغني مجددي (١٢٩٢ه/ ١٨٩٩ء) خليفه شاه محمد اسحاق ۵ ـ مولوی فريدالدين شهيد (٣١/ ١٢٥/ ١٨٥٤)
٢ ـ مولوی محمد مرفرا زعلی مجامد مولوی محمد مرفرا زعلی مجامد مولوی محمد مرفرا زعلی مجامد ش

ان چھ حضرات میں سے مولا نار حمتہ اللہ کیرانوی ، شاہ احمد سعید مجددی اور ان کے برادرخورد شاہ عبدالغنی مجددی جمع اہل وعیال حجاز کو ہجرت کر گئے۔ ان کے تلامذہ میں سے حاجی امداد اللہ تھانوی (۱۳۱۰ه/۱۳۱۹ء) مولا نا قاسم نانوتوی (ف میں سے حاجی امداد اللہ تھانوی (۱۳۱۰ه/۱۳۱۵ء) مولا نا قاسم نانوتوی (ف ۱۲۹۵ه/۱۳۹۵ه) اور مولا نارشیدا حمد گنگوہی (ف ۱۳۲۳ه/۱۰۵۵ه) نے بھی اپنے می وجوار میں جہاد کیا مگر کوئی فوج لے کر دہلی نہ پہنچ سکے۔ پھر حاجی امداد اللہ نے ہجرت کردی اور مفتی صدر الدین خال نے انگریزی حکومت کو تسلیم کرلیا۔ سوئم: وہ علماء جنہوں نے اس فتوی جہاد پر دستخط کیے پھر گوشہ نشین ہو گئے یا انگریزی حمایت کی بیعلماء تین ہیں (اہل حدیث) انگریز کی حمایت کی بیعلماء تین ہیں (اہل حدیث) انگریز کی حمایت کی بیعلماء تین ہیں (اہل حدیث)

۲ یشمس العلماء مولوی محمر ضیاء الدین (ف۲۳۱ه/ ۱۹۰۸) ٣\_مولوي حفيظ الله خال (ف١٩٠٦ه ١٥٠١ م) فہرست مذکورہ کے باقی ۲۲ علماء مستور الحال ہیں۔ شیعہ ابتدا ہی سے الگ ہو گئے تھے کہ غیبت امام میں جہاد حرام ہے۔ وہ مفتی صاحبان جنہوں نے اس فنوی پر دستخط کیے تھے۔ وستخط مفتيان كرام المفتى المجيب مصيب احقر االعبا دنور جمال عفي عنه ٢\_مفتى العدمج رعبدالكريم سومفتي فقيرسكندرعلي ۴ مفتی سید محمد نذیر حسین ۵\_مفتی رحمت الله ٢\_مفتى محرصدرالدين ے۔مفتی ا کرام الدین عرف سیدر حم<sup>ت ع</sup>لی ٨\_مفتى محمر ضياء الدين 9\_مفتى عبدالقادر

٠ ا\_مفتى فقيراحد سعيد اا\_مفتى العبرمجرميرخال ١٢\_مفتى محمصطفيٰ خار ولدحيدرشاه نقشبندي ۱۳ مفتی محرکریم الله ٣١\_مفتى العبد مولوى عبدالغني ۵ا\_مفتی خادم العلماء محمعلی ١٦\_مفتى فريدالدين ےا\_مفتی محمد سرفرازعلی ۱۸\_مفتی سیرمحبوب علی جعفری 19\_مفتى حامى الدين محمد الواحد ۲۰\_مفتی العبدسیداحه علی ۲۱\_مفتى الهي بخش ۲۲\_مفتی محمد انصارعلی ٢٢ \_مفتى مولوى سعد الدين ۲۴\_مفتی عدالت العالیه محمد رحمت علی خان

۲۵\_مفتی حیدرعلی ٢٧ مفتى حفيظ الله خال ٢٤ مفتي محمر نورالحق چشتی ٢٨\_مفتى العبرسيف الرحمٰن ٢٩\_مفتى سيدعبدالحميد ففي الله عنه ٣٠ مفتي محرباشم اسل مفتى سيدمحمر ۳۲ مفتی محمدامدادیلی سسرمفتي قاضي القصناة محمطي حسين دونام نا قابل فہم تھے لہذا حذف کردیے گئے۔

دونام نا قابل ہم محصلہذا حدف کردیے گئے۔ مولا ناعبدالقادرلدھیانوی اوران کے ہم عصرعلماء

مولا نا عبرالقادر لدھیانویؓ کے فضائل و اخلاق کے تحت تذکرۃ الرشید کے حوالہ سے گزر چکا کہ ڈپٹی کمشنر لدھیانہ نے مولا نا کو بار بارکہا کہ اگر آپ شری مقد مات سرکاری ملازمت اختیار کر کے فیصلہ کیا کریں تو میں آپ کے نام منظوری منگواسکتا ہوں۔مولا نانے ہر دفعہ یہی جواب دیا کہ مسائل دین کے بیان کرنے

میں مجھے تنخواہ لینے کی ضرورت نہیں۔

قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی سلطان کی درگاہ اب ان کے ہم عصر علماء کو بھی دیکھیے۔ پروفیسر مجمد ابوب قادری تحریر فرماتے ہیں۔ حکومت برطانیہ کی دوراندیشی اور پالیسی ملاحظہ ہو کہ اس نے مسلمانوں کے ذبین اور صاحب علم وضل طبقے کو سرکاری خدمات کے لیے حاصل کرلیا۔ دہلی میں

۱- دبیرالدوله نواب فریدالدین (ف۱۲۵۲ه/۱۸۵۱ء)
۲ منشی زین العابدین (ف۱۲۵۳ه/۱۸۵۱ء)
۳ مفتی صدرالدین آزرده (ف۱۲۵۵ه/۱۸۸۱ء)
مولوی فضل امام خیر آبادی (ف۱۲۳۳ه/۱۸۲۹ء)
۵ مولوی محمرصالح خیر آبادی برادر فضل امام خیر آبادی)
۲ منشی فضل عظیم خیر آبادی (فرزندا کبرفضل امام خیر آبادی)
۲ مولوی فضل حق خیر آبادی (فرزندا کبرفضل امام خیر آبادی)

بدا بول میں ۸\_مولوی فضل رسول (ف7۱۲۸ه/۱۲۸۶) 9\_مولوي على بخش صدرالصدور (ف٣٠١١ه/١٨٨٥) ٠١-مفتى ابوالحسن عثماني بریلی میں اا۔ حافظ کاظم علی خال (پردا دامولوی احدرضا خان بریلوی) مرادآ بادمیں ۱۲\_مولوی عبدالقادر چیف رام بوری (ف۱۲۲۵ه/۱۲۹۹) اللهآ بادمين ٣١ مفتى اسدالله (ف٠٠١٥ ص١٨٨١ء) ۱۴\_قاضي عطارسول جرايا كوڻي ۵ المنشی غلام غوث بے خبر (ف ۱۳۲۳ هے/ ۱۹۰۵) كلكتهمين ۲۱\_قاضی نجم الدین خال کا کوردی (ف۱۲۲۹ه/۱۸۱۹) اوران کے فرزندگان) ٤١ـ قاضى سعيد الدين (ف٢٢١ه /٢٩٨ء)

۱۸ ـ مولوی کیم الدین (ف ۱۲۹۱ه/۱۸۵۱ء)
۱۹ ـ قاضی علیم الدین (ف ۱۲۵۷ه/۱۸۸۱ء)
۱۹ ـ قاضی ایم الدین (ف ۱۲۵۲ه/۱۸۵۱ء)
۱۰ ـ قاضی ارتضاعلی گویاموی (ف ۲۰ ۱۲ه/۱۸۵۱ء)
ناسک (جمبئ) میں

۲۱\_خال بها درمولوی عبدالفتاح مفتی وغیره

یہ سب ہندو پاکستان کے وہ اعاظم وافاضل ہیں جنہوں نے منصب افتاء، قضاءاور صدر الصدوری کے ذریعہ سرکار کمپنی کے انتظام واقتد ارکو بحال اور مضبوط تر کیا۔ ملاحظہ ہو حواثی مجمد ایوب قادری برتو اریخ عجیب صفحہ ۲۵ ایضا مقدمہ مجمد ایوب قادری بر کتاب آئین کی تدوین اور جمہوریت کا مسئلہ صفحہ ۱۔ ایوب قادری بر کتاب آئین کی تدوین اور جمہوریت کا مسئلہ صفحہ ۱۔ اس خودی اور فیصلہ کیجیے اس خودی اور فیصلہ کیجیے بادِ صبحگا ہی ہے خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشا ہی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشا ہی سے تیری آبرو اس سے تیری آبرو

جو رہی خودی تو شاہی نہ رہی تو روسیاہی

تحریک آزادی کی نا کامی اورفتنوں کا آغاز

پاک و ہند میں تحریک آزادی ۱۸۵۷ء کی ناکامی اور انگریز کے کامیاب ہونے برمسلمانوں میں جنفتنوں کا آغاز ہواان میں سے چند بیریں۔

ا۔ ہجرت: بہت می دینی اور مرکزی شخصیتیں یہاں سے ہجرت کر گئیں۔ ملک میں

عظیم خلا پیدا ہوا۔ گمرا ہی کوبسہولت پھلنے اور پھو لنے کا وسیع موقع ملا۔ان حضرات کو

رخصت برنہیں بلکہ عزیمت برعمل کرنا جا ہے تھا۔

۲۔ ارتداد: ملک میں عیسائی مبلغین، مناظرین اور مشنری ادارے بکثرت پھیلا

دیے گئے ۔مسلمانوں کوعیسائی بنایا گیا۔

سر احساس كمترى: نوجوان نسل كے سامنے بور بين تہذيب كوخوبصورت اوراسلام

کو بدصورت پیش کیا تا کہ عیسائی نہ بنیں تو مسلمان بھی نہرہ سکیں۔اس کے مقابلہ

میں سرسیداحمدخان نے معذرت خواہی کاروبیا ختیار کیا۔

۷- مجامدین برجرح اورانگریز کی تائید: اس موضوع بربیشار کتابین کھوائی گئیں اوراہل علم کواستعال کیا گیا۔

۵۔ انگریز کی ملازمت وعہدے: القاب وخطابات قبول کیے گئے اوران کو باعث

فخرسمجها گيا۔

۲۔ عقیدہ تو حید کو بھم اور مشکوک بنایا گیا: بعض اہل علم کے ذریعہ خدائی صفات دو قشم کر دی گئیں۔ایک قشم ذاتی اور دوسراعطائی۔عوام کو سمجھایا گیا کہ اللہ تعالی فقط پہلے قشم میں واحد لا شریک ہے۔ دوسر بے قشم میں ہزاروں ہستیاں اس کی کامل شریک ہیں۔اس طرح امت مسلمہ کوایک خداسے ہٹا کر ہزاروں خداؤں کا بندہ بنایا گیا۔

2۔ عقیدہ ختم نبوت کو ہم و مشکوک بنایا گیا: نبوت دوستم کردی گئی۔ایک سم بروزی استقل) اور دوسرافتم ظلی (غیر مستقل) عوام کو ہمجھایا گیا کہ محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم فقط پہلے سم کے خاتم ہیں ، دوسر نے سم کے ہزاروں انبیاء پیدا ہو سکتے ہیں۔ ۸۔ عقیدہ فرضیت جہاد کو ہم اور مشکوک بنایا گیا:عوام کو ہمجھایا گیا کہ فرض تو صرف تبلیغی جہاد ہے اور جہاد بالسیف (جنگ) ہمیشہ کے لیے منسوخ ہے۔ ۹۔ بدعت کو جواز عطا کیا گیا: بدعت دوشتم کردی گئی۔ (حسنہ اور سیہ) اور کہا گیا کہ جو بدعت عوام کو پہند ہو وہ بدعت حسنہ اور جائز ہے اور جسے عوام ناپہند کریں وہ بدعت سیہ اور ناجائز ہے۔

۱۰ دینی مراکز کوعقائد کی موشگافیوں اور فروعی مسائل میں الجھا دیا گیا۔

## مولا ناعبدالقادر کے بیٹوں کا مؤقف

مولا نا عبدالقادر گواللہ تعالیٰ نے علم وفضل، زہد وتقویٰ میں انہی کی مثل چار فرزند عطا فرمائے تھے (مولا نا سیف الرحمٰنَّ، مولا نا محدِّ، مولا نا عبداللہ اور عبدالعزیزؓ) ان سب نے اپنے والد ہی سے تعلیم وتر بیت حاصل کی۔ جہاد آزادی میں بھر پور حصہ لیا۔ اس کے نتائج بھگتے۔ مگر اس وقت اللہ تعالیٰ کو ہندوستان کی آزادی منظور نہ تھی۔ مولا نا سیف الرحمان افغانستان کے آزاد مجاہدین میں شامل ہوگئے اور بقیہ تینوں برادران مسلمانوں کی رہنمائی اور تحفظ کی خاطریہاں دارالکھر ہی میں مقیم ہوگئے۔

 نے فتنوں کے حوالہ کر جانا ہر گز مناسب نہ تھا۔لہذااسی ملک میں رہنے بسنے کا فیصلہ کیا، تو کل،اخلاق اور تقوی کواپنے شحفط کا ذریعہ بنایا۔

بید حضرات اس ملک کے امن بینداور سلح جوشہری ضرور تھے مگر حکومت برطانیہ کی صحت اور جواز کے ہرگز قائل نہ تھے۔ تاحیات برطانوی حکومت کوشلیم نہیں کیا۔ اس کا کوئی عہدہ یا ملازمت قبول نہیں کی۔ اس کی عدالتوں میں بحثیت مدمی و مستغیث بھی نہیں گئے۔ سی ضرورت کے لیے کوئی درخواست نہیں دی۔

ہمیشہ انگریز کوغلط کار، ظالم، غاصب اوراس کی ملازمت کو کفر کی اعانت،اس کی عدالتوں میں بحثیت مدعی ومستفیث حاضر ہونے کو تھا کم الی الطاغوت اوراس کی عدالتوں میں بحثیت مدعی ومستفیث حاضر ہونے کو تھا کم الی الطاغوت اوراس کے دیے ہوئے خطابات والقابات قبول کرنے کورذ الت وخساست کہتے رہے۔
زندگی بھرنے نے فتنوں کا مقابلہ کیا۔عیسائیوں کے اعتراضات اور سرسید

کے اعتبذارات کورد کیا۔ شرک اور بدعت کے فلسفہ پرضرب لگائی۔ جہاداور مجاہدین

كادفاع كيا\_مرزا قادياني پر كفر كافتوى جارى كيا\_

امت مسلمہ کوفروعی مسائل میں الجھا کر انگریز کی مدد کرنے والوں کا منہ بند کیا۔ اتحاد وا تفاق کی تربیت دی۔

ہمیشہ جفاکشی ، ہمت ،صبر اورخو د داری کی زندگی بسر کی ۔ آئندہ نسل کو بھی یہی وصیت

کرتے ہوئے فریضہ حیات اداکر گئے۔

اسمال ان کی لحد پر شبنم افتنانی کرے

سبزہ نو رستہ اس گھر کی تگہبانی کرے
آمین یارب العالمین
شاہ زمان کی آمد

انہی دنوں قدرت کی نیرنگیوں نے احمد شاہ ابدالی کے بوتے شاہ زمان اور شاہ شجاع تخت افغانستان سے دستبر دار ہو کر کابل چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور برطانوی دامن میں بناہ لے کرلدھیانہ میں قیام پذیر ہوئے۔افغان بادشاہوں نے بہاں گرد ونواح میں علامہ کے علم فضل اورفکر وعمل کا جرجا سنا نوان کے قلوب میں ایک غائبانہ عقیدت بیدا ہوگئی۔شاہ زمان اسی عقیدت مندی اور گروید گی کے جذبہ سے موضع بلیہ وال پہنچے اور حضرت علامہ سے لدھیانہ شہرتشریف لانے کی درخواست کی۔علامہ مرحوم شاہ زمان کے ساتھ لدھیانہ تشریف لے آئے، علامہ مرحوم کی زندگی بڑی سادہ تھی۔انہوں نے بہاں قدیم وضع کے مطابق رہائش اختیار کی اور ا پنی علمی اور تغمیری سرگرمیوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔لوگ جوق در جوق آپ کے ارادت میں شامل ہوکر اثر پذیر ہوئے اور آپ کے ارشادات کے مطابق اسلامی

زندگی گزار نے لگے اور شاہ زمان نے بھی جالیس دن تک آپ کی مسجد میں قیام فرمایا اور جب علامہ خطبہ جمعہ کے لیے منبر پر بیٹھتے تو شاہ زمان خودا ذان کہتے جواب بھی مسجد دومنزلی کے نام سے لدھیا نہ شہر میں مشہور ہے۔

انگریز سے عدم تعاون

۱۸۵۷ء سے قبل برطانوی یالیسی پیھی کہ ہندوستان کو اپنی فراخ حوصلگی، ہمدردی اور بےلوث خدمت کا پورایقین دلایا جائے تا کہان کے ذہمن اطاعت اور فرما نبرداری کےغلامانہ جذبہ سے بھر بور ہوجائیں اورکسی گوشہ میں نفرت وعداوت کا احساس بیدانه ہوبلکہ بیرخیال جاگزیں رہے کہ انگریز ہندوستان کی برتزی بہی خواہی اور حفاظت کا دل و جاں سے خواہاں ہے جس سے سلطنت کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں۔لدھیانہ میں اسی احساس کے پیکر کوٹن نامی ڈیٹی کمشنر تھے جواپنی وسعت قلبی اور مذہبی روداری کا بہت مظاہرہ کیا کرتے تھے۔وہ علامہمرحوم کے ہمہ گیراثرات اور عام جذبہ عقیدت سے بہت گھبرایا اور اس نے سیم وزر کے ساحرانہ جال میں پھنسانے کی کوشش کی اوراس نے علامہ کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست پیش کی كه آپ شرعی مقد مات كا فیصله اسلامی طریقه سے فرمایا كریں اور آپ كاعهدہ ایک جج کے برابر ہوگا اور حکومت برطانیہ آپ کو آپ کی خدمات کے عوض یانچ صدر و پییہ ماہوار پیش کرے گی۔ ذراغور تیجے برطانوی عیاری پر کہ جس ملک نے مسلمانوں کی سلطنت مٹا کر غاصبانہ قبضہ کیا وہاں مسلمانوں کے ساتھ مذہبی ہمدردی کا یہ فیاضانہ جذبہ کہ لوگوں کو شرعی احکام کا پابند بنانے کے لیے بیش بہا رو پیہ صرف کرنے کا مخلصانہ عزم۔

علامہ کی حقیقت بین نگاہیں اس راز سے آشنا تھیں اور ان کے دلوں کی آواز کو پہنچانتی تھیں انہوں نے دلوں کی آواز کو پہنچانتی تھیں انہوں نے بوری جرائت اور بے باکی کے ساتھ فرما دیا کہ میں دین کے مسائل بیان کرتا ہوں اس کے عض کسی مشاہرہ کی ضرورت نہیں۔

آئین جوال مردی حق گوئی و بے باکی اللہ کے شیرول کو آتی نہیں روباہی اللہ کے شیرول کو آتی نہیں روباہی امیردوست محمد کی آمد

شاہ زمان اور شاہ شجاع کے چلے جانے کے بعد تخت افغانستان پرامیر دوست محمد خان قابض ہو گئے اور اس خوف کی وجہ سے انگریز ہمیشہ افغانستان کی طرف متوجہ رہتا تھا۔امیر دوست محمد خان نے انگریز ول کوصد قی دلانہ تعاون پیش کیالیکن اس کی روش منافقانہ تھی۔امیر صاحب نے انگریزوں کی بجائے روس کے ساتھ

تعلقات استوار کرنے شروع کر دے۔ انگریز اس بات سے خانف ہو گئے اور انہوں نے کچھ قبائل کوساتھ لے کراورشاہ شجاع کی مدد سے افغانستان پرحملہ کر دیا، انگریز فوجیس اس حمله میں کا میاب رہیں اور انہوں نے شجاع کو ۲۸ء میں دوبارہ تخت افغانستان برفائز کرا دیا۔امیر دوست محمدانگریز کی حراست میں آ گئے۔جنہیں انگریز شاہی قیدی کی حیثیت سے ہندوستان لے آئے اور کلکتہ نظر بند کر دیا۔ کلکتہ جاتے ہوئے امیرصاحب لدھیانہ سے گزرے امیرصاحب کولدھیانہ پہنچ کرعلامہ مرحوم کی اطلاع ملی انہوں نے آ یہ سے ملا قات فرمائی ممکن ہے قلب میں بیجی داعیہ ہوکہ شاہ شجاع کی دوبارہ تحت نشینی کے سلسلہ میں حضرت علامہ سے کچھ حقائق معلوم کرسکیں یا ان کے پیچیدہ مسائل کی گرہ کشائی میں مددمطلوب ہو۔حضرت علامہ جوانگریزی اقتدار کے خاتمہ کی آگ سینہ میں جھیائے رکھتے تھے اس واقعہ سے بے حدمتاثر و پریشان تھے وہ افغانستان میں برطانوی ریشہ دوانیوں کوایک کمحہ کے لیے بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے امیر صاحب سے صبر آزما داستان سنی اور طویل گفتگوفر مائی اور ملاقات کے دوران بیرپیش گوئی فر مائی کہ شاہ شجاع قتل ہو جائے گا اور امیر صاحب دوبارہ افغانستان کی فرمانروائی کا اعزاز حاصل کریں گے۔ بینوید زندگی بخش تھی جس سے ایک مرتبہ امیر صاحب کے

چہرے برتازگی آگئی کیل پھرموجودہ حالات نے معنی خیز سکوت بیدا کر دیا۔ افغانستان جانے سے انکار

امیرصاحب ہندوستان میں نظر بندی کے تکے ایام گزرانے گئے۔قلب میں امید جان فزاء چئکیاں لے رہی تھی آخر قدرت کی کارفر مائیوں سے غیرمتوقع طور پر خبر ملی کہ اکبر خان نے افغانستان میں فوج جمع کر لی ہے اور بہا در افغانوں نے انگریزی فوج پرع صدحیات تنگ کر دیاہے۔انگریزی فوجوں نے خوف و ہراس کے ساتھ ہتھیارڈ ال دیے۔سولہ ہزار فوج ڈھیر ہوگئی اور شاہ شجاع انگریز کا آلہ کار سمجھ کر قتل کر دیا گیا۔انگریزی فوج سے صرف ایک شخص براڈرن نامی نے کر ہندوستان میں کہرام اوقت ہے۔ اس وقت لارڈ آک لینڈن ہندوستان کے گورنر جنرل تھے۔اس حادثہ سے انگلستان کے حلقوں میں کہرام می گیا اور صف ماتم بچھ جمئی۔

گورنر جنزل کو نااہل قرار دے کران کی جگہ لارڈ ایکسن براس اس عہدہ پر مامور ہوئے۔ ادھرعنان حکومت امیر دوست محمد کے صاحبزادے اکبرخان کے ہاتھ گئی۔ لارڈ ایکسن براس نے بعض شرائط پرا کبرخان سے سے کر لی اوراسی سلسلہ میں امیر دوست محمد خان کی واپسی کا فیصلہ بھی ہوا۔ امیر صاحب کا بل جاتے ہوئے میں امیر دوست محمد خان کی واپسی کا فیصلہ بھی ہوا۔ امیر صاحب کا بل جاتے ہوئے

لدھیانہ تشریف لائے اور علامہ مرحوم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آئکھوں میں تخت وتاج کی خوشنما جھلک تھی لیکن گردن عقیدت اوراحتر ام کے ساتھ خم تھی۔ امیر صاحب نے بوری عقیدت کے ساتھ کابل تشریف لے جانے کی درخواست کی لیکن علامه مرحوم نے معذرت فرمائی۔سبب انکار معلوم نه ہوتی تھی لیکن بعد میں ۱۸۵۷ء کے خونریز ہنگاہے اور مجاہدانہ کارناموں نے تصدیق کر دی كہ افغانستان تشریف لے جانے میں ملک کو پیش آنے والی جدوجہد مانع تھی۔ ا فغانستان سے انگریزی اقتدار کے خاتمہ کی خوشی تھی کیکن ہندوستان میں اس کے استحصال کے لیے جانفروش جدوجہداورسعی وعمل کی ضرورت تھی ادھریہ بھی پیش نظر تھا کہ خداوند کریم کے سیجے پرستار عافیت کوشی اور آرام طلبی کی بجائے ظلم واستبداد کے خلاف جنگ کرنا ہی مقدس فریضہ بچھتے تھے۔

امیرصاحب کے خطوط

امیرصاحب کابل پہنچ گئے اور وہاں سے علامہ مرحوم کی خدمت میں بیغامات جھیجے رہے شائد افغانی تعلق سے آزادی ہند کا مسکلہ مل خدمت میں بیغامات جھیجے رہے شائد افغانی تعلق سے آزادی ہند کا مسکلہ مل کرنے کا پہلا خیال آپ ہی کے قلب میں بیدا ہوا جس نے بعد میں حضرت شخ الہند اور مولا نا عبید اللہ سندھی کے دور میں ریشی رومال خطوط کی تحریک میں عملی شکل

اختیار کرلی اور علامہ کے پوتے حضرت مولا نامفتی محد نعیم رحمہ اللہ علیہ اس تحریک میں شامل ہوئے اور گرفتار ہو کرتین سال کی قید کاٹی۔ امیر صاحب کے خطوط کافی عرصہ تک خاندان میں محفوظ رہے ۔ لیکن تقسیم ہند کے بعد جنگ آزادی کا تمام اثاثہ پیش آمدہ حادثات کی نظر ہوگیا۔

علامہ مرحوم گہری نظر سے مستقبل قریب کے خونیں انقلاب کا مطالعہ کر رہے سے اور عسکری نبرد آ زمائیوں کی تیار یوں میں ہمہ تن مصروف سے آپ کے ہاں مستقبل اکھاڑہ قائم تھاجہاں اس دور کی حربی اور عسکری مشقوں تلوار پٹھ اور لکڑی کی فوجی مشقیں جاری تھیں اور جا نبازوں کی بڑی جماعت ان فوجی مشقوں اور عسکری تربیت میں شامل تھی جس نے ۱۸۵۷ء کے ہولنا ک انقلاب میں ہر طرح سے مسلح ہوکر کوہ شکن عزائم کے ساتھ نا قابل فراموش خدمات انجام دیں۔اس وقت کی جنگی داستانیں آج تک انقلاب بیندنو جوانوں کا خون گرمار ہی ہیں۔

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کا بگل بجااور ملک کوآزاد کرانے کے لیے انگریزی اقتدار کے خاتمہ کی مخلصانہ کوشش میں آگ اور خون کا کھیل تیار ہو گیا۔ ہندوستان کے تمام علماء اس میں شامل ہوئے۔مولا نافضل حق خیر آبادی لدھیانہ سے مولا نا

عبدالقا در مرحوم اوراسی طرح میرٹھ، دہلی ، اللہ آباد ، کا نبور اور لکھنؤ کے علماء نے بھی انگریز کے خلاف جہاد کا فتو کی دیا۔ دہلی میں جومتفقہ فتو کی انگریز کے خلاف مرتب کیا گیا وہ علامہ مرحوم نے مفتی آ زردہ کے ساتھ مل کر مرتب کیا اور پورے ہندوستان میں آگ لگ گئے۔ دہلی ،لکھنؤ ، میرٹھ ،حجانسی اورلدھیانہ سے حریت کے شعلے بلند ہوئے اور ملک کے طول وعرض میں استبداد پر جیما گئے۔علامہ مرحوم اس سلسلہ کی ایک اہم ترین کڑی تھے۔آپ نے ساری جماعت کواکٹھا کیا اور چھاؤنی کی فوج بھی انگریز سے بغاوت کر کے آپ کے زیر کمان آگئی اور انگریزی عدالت، تھانہ اور جیل پر قابض ہو گئے۔انگریز افسر بھاگ گئے کچھ مارے گئے۔ جس کی تصدیق سرکاری رپوٹوں سے ہوتی ہے کہ یہاں انقلابات زمانہ کی آوازیں بلندهوئي تحيين اورشهر مين علماء كامكمل فبضه تفامسترسا وركرسا بق صدرآل انثريا هندو مہا بھاا بنی کتاب واقعات ۱۸۵۷ء میں اس طرح کا تذکرہ کرتا ہے کہ گویا شہریرعلماء کامکمل قبضہ تھالیکن مرکزی طاقت مضبوط کرنے کی اشد ضرورت تھی۔علامہ مرحوم نے دہلی کا قصد فر مایا۔ فوجی جانباز وں کے علاوہ خاندان کے افراد جاروں صاحبزاد بمولانا سيف الرحمٰن، مولانا محرّ، مولانا مفتى محمد عبدالله (راقم الحروف کے دادانتھ) اور مولا ناعبدالعزیرؓ ساتھ تھے۔ دہلی پہنچ کر بادشاہ بہادرشاہ ظفرسے

ملے اور بوری قوت حریت اور معرکہ آرائیوں میں شریک ہوئے تا کہ ملک انگریز کے تسلط اور اقتدار سے نجات حاصل کر سکے لیکن قدرت کو ابھی منظور نہیں تھا۔ غداروں نے انگریز کا ساتھ دیا اور جنگ آزادی جو پورے ہندوستان میں شروع ہو چکی تھی ناکام ہوگئی اور ابھی غلامی ہندوستان کا مقدر تھی جس پر پوری کوشش کے باوجود کا میابی حاصل نہ ہوسکی اور برطانوی شہنشا ہیت نے دلی پر قبضہ کرلیا اور دہلی شہر کے جاندنی چوک میں بھانسی کا بھندا قائم کر دیا گیا اسی طرح لدھیانہ شہر کے چوڑا بازار میں میں بھانسی کا بھندا قائم کر دیا گیا اور ہندوستان کے مختلف شہروں میرٹھ، لکھنؤ، اللہ آباداور جھانسی کے اندر حربت پسندوں کوسرعام پھانسیاں دے دی گئیں اور انگریز کے ایجنٹ اور گماشتے شریک جہاد ہونے والوں کی مخبری کرتے رہے۔ بیروفت حریت پسندوں کے لیے برا اصبر آز ما تھا۔ دوست ورفیق،عقیدت مندظلم واستبداد کی ہلاکت خیز یوں سے خاکف تھے اور دہلی کی زمین وسعتوں کے باوجوود ان پرتنگ تھی۔ حریت پسند اور حق پسندوں کی اس جماعت کو وہاں سے رخصت ہونا پڑا اور علامه مرحوم اپنی جماعت اور دونوں صاحبز ادوں مولا نامجمہ اور مفتی عبداللہ صاحبان کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں دہلی سے روانہ ہوئے۔ ر فیقتہ حیات جنگ کے دوران دہلی میں انتقال کر گئیں ان کی قبر فتح بوری جامع مسجد

کے احاطہ میں ہے۔ راقم الحروف ۱۹۴۵ء میں اپنی تعلیم کے دوران دیو بندسے دہلی آیااور پردادی کی قبر پر فاتحه پڑھی۔چھوٹے صاحبزادےمولا ناعبدالعزیز دہلی میں گرفتار ہوئے اورمولانا سیف الرحمٰن کو تین علماء کے وفد کے ساتھ افغانستان بھیجا گیا تا کہاس معاملہ میں امیر دوست محمد خان کی حکومت سے مدد حاصل کی جائے۔ وفد کے باقی دوارکان علامہ عبدالقادر کے بھانجے مولا نامحمراساعیل اور قاضی فضل الدین (حکم محرحسن قرشی لا ہوری کے والد ) تھے۔ نتیجہ کے انتظار میں مولا نا عبدالقادراییے دونوں بیٹوں اور چند فدائیوں کے ساتھ بٹیالہ کے قریب سلانہ گاؤں میں روبوش ہو گئے اورمولا ناسیف الرحمان اپنی جماعت کو لے کرضلع حصار کے ایک گاؤں پر ڈھالیکے پہنچے۔ گاؤں کے لوگ پرانے عقیدت مند تھے انہوں نے عزت و تکریم کی لیکن ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ حکومت کو آپ کی اطلاع مل گئی اوراس وفت ان حریت بیند جا فروشوں کو بناہ دینے پر جومظالم ڈھائے جاتے ان کی نتاہی و ہر بادی پر ہرشخص لرز ہ برا ندام تھا۔گاؤں والوں میں سخت تشویش پیدا ہوئی۔مولا نا کوخود ہی اس کا شدیداحساس تھاوہ اپنی وجہ سے کسی کوعتاب میں دیکھنا نہیں جا ہتے تھے۔اسی روز وہاں سے روانہ ہو گئے اور پنجاب سے ہوتے ہوئے افغانستان پہنچ گئے۔وہاں پرامیر دوست محمد خان امیر سلطنت تھے جب امیر دوست

محمد خان کومولانا سیف الرحمان کے کابل پہنچنے کی اطلاع ملی تو خود حاضر خدمت ہوئے اس وفت انگریز ہندوستان میں اپنی پوزیشن مضبوط کر چکا تھا اور مناسب وفت ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ لہذا وفد کے دوارکان واپس آ گئے اور مولانا سیف الرحمانً افغانستان کے آزاد مجاہدین میں شامل ہو گئے اور امیر دوست محمد خان نے مولانا کو کابل کے نواح میں ایک جا گیرعطا کی ۔مولانانے وہاں شادی کی اور وہاں ان کے اولا دبیدا ہوئی کیکن امتداد زمانہ سے خاندان سے رابطہ نہ رہا۔ اب معلوم ہوا کہ مولا ناکے بوتے اور نواسے اور ان کی سب اولا دا فغانستان کی جنگ آزادی میں مجاہدین کے شانہ بشانہ شریک جہاد ہیں۔علامہ مرحوم اپنے دونوں صاحبز ادوں مولانا محرر اورمفتی محمد عبدالله کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ بیمنزل سے نا آشنا دور دراز دیہاتی راستوں برچل نکلا۔

## موضع ستلانه مين قيام

جنگ آ زادی میں ناکا می کے بعد پرستاروں کا بیقا فلہ ہے سی کے عالم میں چلا جارہا تھا سچائی کی عظمت چہروں سے ظاہر تھی راستہ میں گئی گاؤں آئے اور گزر گئے لیکن کہیں نشان منزل نظر نہ آیا۔ بلند ہمتی طویل راستوں کو میٹنی جاتی تھی ایک روز

شام کے وفت کسی گاؤں کے قریب گزرا ہوا وہاں کچھ لوگ جمع تھے۔معصوم چہروں نے دلوں میں مشش پیدائی گاؤں والے آپ کے اردگر دجمع ہو گئے اور گاؤں چلنے کی درخواست کی۔علامہ مرحوم نے معذرت فرمائی کیکن جب گاؤں والوں کا اصرار بر ها تو آپ نے سارا واقعہ بیان فرمایا اور تمام خطرات سے آگاہ کر دیا کہ کہیں گاؤں پرمصیبت نہ آ جائے۔ایثاراور قربانی کے پُرخلوص جذبات والوں کوگر مادیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم راجیوت ہیں وعدہ ایفائی کی تاریخ میں ہم سنہری روایات کے ما لک ہیں ہم آپ کی ہرطرح مدد کریں گے علامہ مرحوم وہاں قامت پذیر ہو گئے۔ بیہ گاؤں ریاست بٹیالہ میں سلانہ کے نام سے مشہور ہے اور بٹیالہ سے بیس میل کے فاصلے پر ہے۔ دونوں صاحبزاد ہے مولانا محمد اور مفتی محمد عبداللّٰہ ساتھ تھے۔ سراغ رسالوں نے بھی کھوج لگالیا۔ گاؤں کا بچہ بچہ آپ پر فیدا تھا آپ کی محبت سے ان میں زندگی کی لہرپیدا ہوگئی۔انہوں پوری دلیری اور جوانمر دی کا ثبوت دیا اور آپ کو ایسے مقام پر محفوظ کر دیا کہ حکومت بوری کوشش کے باوجود بینہ چلانے میں کا میاب نه ہوسکی۔

انتقال

علامه مرحوم نین سال تک اسی گاؤں میں رہے۔عمر کی آخری منزل میں مسلسل

مصیبتوں اور پریشانیوں نے کافی ضعف پیدا کر دیا۔ خاندان کی بربادی اور ساتھیوں سے بچھڑ جانے کا بھی طبیعت پر برٹا اثر تھا۔ بالآ خراسی غربت کی حالت میں ہندوستان آزادی کے وہ بہا در جرنیل دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اناللہ واناالیہ راجعون۔ اور ۱۸۰۰ء میں اسی گاؤں میں دفن ہوئے اور آج بھی گاؤں والے عقیدت کے ساتھان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ آج ہندوستان اور پاکستان کو جو آزادی ملی ہے وہ سب آپ اور آپ کے ساتھیوں کے بے مثال ایثار اور قربانی کا نتیجہ ہے کہ تریت پسندول نے انگریزی استبداد کا خاتمہ کیا۔ فراندان اور جائیدادگی بربادی

انگریز نے علامہ مرحوم کی تمام جائیداد بحق سرکار ضبط کر لی بلکہ عبرت کے لیے آپ کے رہائشی مکانات، دیوان خانہ اور مسجد سب گراکراس پرہل چلوادیا۔
لدھیانہ شہر سے متصل موضع ڈگری میں علامہ مرحوم کا ایک باغ تھا جو سوبیکھہ زمین پرمحیط تھا اس کو بھی بحق سرکار ضبط کر لیا اور تمام جائیدا دسے بے دخل کر دیا لیکن آزادی کے پروانوں نے جب اپنی زندگی ہی اس کے لیے وقف کر دی تھی ان چیزوں کی کیا حقیقت تھی۔
ملکہ وکٹویہ کا اعلان

ا ۱۸۲۱ء میں ملکہ وکٹوریہ نے اعلان کیا کہ تمام لوگ جنہوں نے ہندوستان میں ١٨٥٤ء كى جنگ آزادى ميں حصه ليا وہ روپيش ہيں اپنے گھروں ميں واپس آ جائیں انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔اس اعلان کے ساتھ ہی مولانا محر اور مفتی محمد عبدالله صاحبان لدهیانہ شہرتشریف لائے تمام شہرآپ کے استقبال کے لیے چھ میل باہر جمع تھا۔انگریز پراس واقعہ سے دہشت جھاگئی اور دوسرے روز آپ کو گرفتار كر كے جيل بھيج ديا گيااور دہلی ہے مولا ناعبدالعزيز صاحب گوبھی جو پہلے ہی گرفتار تھے لدھیانہ جیل منتقل کر دیے گئے۔اور آپ پر بغاوت کا مقدمہ دائر کر دیا گیا۔ تقریباً ایک سال تک آپ حضرات جیل میں رہے۔ ایک روز انگریز مجسٹریٹ کی عدالت میں پیشی تھی آپ نتیوں حضرات ہتھکڑی لگی عدالت میں حاضر تھے عصر کی نماز کا وقت ہوگیا۔مولا نامحرصاحبؓ نے مجسٹریٹ کومخاطب کرکے فرمایا کہ ہمیں نماز ادا کرنے کی اجازت دی جائے۔انگریز مجسٹریٹ اس پر برافروخنہ ہو گیا اور گالیاں کنے لگا اور ایسی حرکتیں کرنے لگا جس طرح پاگل کرتے ہیں۔ بہرحال مقدمہ دوسری تاریخ پرمنتقل ہوگیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ مجسٹریٹ یا گل ہوگیا ہے اور اس کو پاگل خانه میں داخل کر دیا گیا۔ دوسری تاریخ پر دوسرامجسٹریٹ آیااس کومعلوم ہو چکا تھا کہ پہلامجسٹریٹ حضرت مولا نامحرصاحب سے بحث کی وجہ سے یا گل ہوا

اس نے آتے ہی آپ حضرات کو بری کر دیا۔

علمائے لدھیانہ کامشہور خاندان آرائیں قوم سے تھا۔ ہندوستان کی جنگ آزادی سے پہلے ۱۸۳۰ء میں اس خاندان نے اساعیل شہید اور سیر احمد شہید گا ساتھ دیا اور پھر ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں انگریزوں سے ٹکر لی۔ لدھیانہ شہر کو فنخ کیا اور دہلی تک ساراعلاقہ فنچ کرتے ہوئے دہلی پہنچے۔ان جاروں صاحبزادے مولانا سیف الرحمٰن، مفتی محرعبدالله، مولانا محر و مولانا عبدالعزیز ان کے ساتھ تھے۔ دہلی کے جاندنی چوک میں انگریزوں کی فوج سے زبر دست لڑائی ہوئی۔اس لڑائی میں علامہ عبدالقادر کی اہلیہ فوت ہو گئیں اور جامع مسجد فنخ پوری میں دفن ہوئیں۔ پھرمسلمان غداروں کی وجہ سے جنگ آ زادی نا کام ہوئی اورسارا خاندان ریاست بٹیالہ کے ایک گاؤں سلانہ میں روپوش ہو گیا۔ ۱۸۶۰ء میں علامہ صاحب کی وفات ہوئی۔مولا ناسیف الرحمٰن والدصاحب کے حکم پر حکیم قرشی کے والد کے ساتھ امداد حاصل کرنے افغانستان جلے گئے۔ باقی صاحبز ادوں کی مخبری ہونے پر انگریزوں نے انہیں گرفتار کرلیا اورلدھیانہ میں ان پر بغاوت کے الزام میں مقدمہ چلایا۔لیکن دوران مقدمہ جج پاگل ہوگیا، دوسرے جج نے آ کرنتیوں صاحبز ادوں کو بری کر دیا۔اسی خاندان کے افراد مفتی محرنعیم لدھیانوی اور مولانا حبیب الرحمٰن

لدھیانویؓ نے ہندوستان کی جنگ آ زادی اورتحریک ریشمی رومال سازش میں شیخ الہندمولا نامحمودالحسنؓ کے ماتحت حصہ لیا اور گرفتار ہوئے اور سزا کاٹی۔سا ہیوال سے مفتی ضیاءالحسنُ اور گوجرہ سے ایم حمزہ ایم این اے، سابق چیئر مین ببلک ا کاؤنٹس ممیٹی حکومت پاکستان اسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ ا ۱۸۲۱ء میں انگریز کی عدالت سے بری ہونے کے بعدمولا نامحمہ صاحب اور راقم الحروف کے دا دامفتی محمد عبدالله اور مولانا عبدالعزیز نے لدھیانہ شہر میں ایک مدرسه کی بنیا در کھی۔جس کا نام مدرسه الله والا رکھا گیا۔اس مدرسه کی بنیا د دارالعلوم د یو بندسے ایک سال پہلے رکھی گئی۔اس مدرسہ میں پاک و ہند کے مشہور مفتی مفتی محمد شفیع صاحب کے والدمولا نالیبین صاحب مدرس تھے۔ پہلے سال موقوف الیہ تک درس نظامی کا سلسله شروع کیا پھر دورہ حدیث بھی شروع ہو گیا۔ مشہور بزرگ حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رائے بوریؓ کے مرشد شاہ عبدالرجيم صاحب اس مدرسه کے طالب علم نتھ اور حضرت مولانا محمر صاحب کے شاگرد تھے۔تقسیم ملک سے بل مولا نامحر پوسف لدھیا نوی صاحب اسی مدرسہ کے طالب علم نتھے ہزاروں علماء اور حفاظ اس مدرسہ سے فیض باب ہو کر بورے

ہندوستان میں دین اسلام کی اشاعت کا کام کرتے رہے۔

تفسیم سے قبل اس مدرسہ کے مہتم راقم الحروف کے والدمفتی محرنعیم لدھیانوی صاحب تقے اور مدرسہ کا نام شیخ الہند حضرت مولا نامحمود الحسن کے نام پر مدرسہ محمود بیہ الله والاركاديا تھا۔ ہرسال اكابر ديوبند مدرسہ كے سالانہ اجلاس ميں شركت كے ليے تشريف لايا كرتے تھے۔ جن ميں حضرت انور شاہ كشميري، مولا ناحسين مدنی صاحبٌ، قاری محمرطیب صاحبٌ مهتم دارالعلوم دیوبند بمولا نا حفظ الرحمٰن سیو ہاروی صاحب ؓ اورمولا نااحر سعید دہلویؓ کے نام شامل ہیں۔ انگریزی استعارنے برصغیر میں مسلمانوں کواصول دین سے برگشتہ کرنے کے لیےا بیخے دورا قتد ار میں جوسازشیں کیں ان میں ایک بھیا نک سازش عقیدہ جہاد اورختم نبوت کومتنازع بنانے کے لیے مرزا غلام احمہ قادیانی کا دعویٰ مسجیت اور نبوت شامل ہیں۔آج اس سازش کو پوری دنیا میں طشت از بام کر کے اور قادیا نیت کونٹگا کرنے میں علمائے حق نے جوقر بانیاں دیں پس منظراور ابتدائی حالات میں اس سازش کو بھانپ کرملت اسلامیہ کواس سازش سے محفوظ رکھنے کے لیے جس نے جدوجهد کی وہ قافلہ علمائے لدھیانہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ علمائے لدھیانہ کے جد امجد علامہ مولانا عبدالقادر لدھیانوی جن کی ساری زندگی انگریز کے خلاف جہاد میں گزری بلکہ انگریز کے خلاف سب سے پہلے فتوی

بھی انہوں نے مرتب کیا اور اس برتمام علمائے ہندوستان کومتفق کیا۔ آپ کے صاحبزاگان مفتی محمد عبداللہ صاحب، مولانا محمد صاحب، مولانا عبدالعزیز صاحب نے اس دور میں جب مرزاغلام احمد قادیانی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تواس کے دعویٰ کی ہرسرعام تر دید کی اوراس کے مرتد ہونے کا فتویٰ جاری کیا۔جبکہاس وفت بڑے بڑے مشائخ اورعلماءاس کی حیال کونہ مجھ سکے۔ چندایک نے تو مرزا کواس وقت مردصالح قرار دیالیکن علمائے لدھیانہ نے اس کے دجل کا یردہ جاک کرکے اس بر کفر کا فتویٰ جاری کر دیا اور علمائے لدھیانہ نے ۱۴۴اھ بمطابق • ٩ ١٨ء دارالعلوم ديوبند كے سالانه جلسه دستار بندى ميں جاكرا كابر ديوبندكو اینے فتوی پر قائل کیا۔اس طرح اس محنت شاقہ سے دیگر مکا تب فکر کے علماء نے ان کے فتو کی کی تصدیق کی جن میں بریلوی مکہتہ فکر کے مولا نا احدرضا خان بریلوی بھی شامل ہیں۔

مولا ناغلام دشگیر قصوری کی کوشش سے علمائے حرمین نے اس فتویٰ کی تصدیق فرمائی۔ ان حالات کے تناظر میں اگریہ کہا جائے کہ اصل فتویٰ علمائے لدھیانہ جاری کیا اور علمائے دیو بندسمیت باقی تمام علماء نے اس کی تصدیق وتوثیق فرمائی تو تاریخی اعتبار سے عین صادق ہے۔ مشہور مقدمہ بہاولپور میں محدث العصر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری نے مرزا کی نبوت کےخلاف عدالت میں مقدمہ دائر کیا تو علمائے لدھیانہ میں حضرت مولانا مفتی محرنعیم صاحب اور مولانا محر صاحب انوری نے حضرت شاہ کی معاونت فرمائی بلکہ مولانا انوری صاحب نے عدالتی کاروائی کے دوران حضرت علامہ کو کتابوں کے حوالہ جات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ انگریز حکومت کے زیرسایہ قادیان کومنی ریاست بنایا گیا۔اس وقت رئیس الاحرار حضرت مولا ناحبیب الرحمٰن صاحب لدهیا نویؓ نے قادیا نیت پرضرب کاری لگانے کے لیے نبوت کا ذبہ کوللکارااور ہندوستان میں مرزائیوں کے گھر قادیان میں یماختم نبوت کانفرنس ۱۹۳۵ءمنعقد کی \_جس میں اس ز مانہ کےعلماء کےعلاوہ امیر شریعت حضرت مولا نا عطامحمر شاہ بخاریؓ نے عشاء کی نماز کے بعد سے فجر کی نماز تک تمام رات مرزائیت کے ردمیں تقریر کی۔ حضرت مولا نامفتی محرنعیم لدهیانوی : حضرت مولا نامفتی محرنعیم لدهیانوی ۱۸۸۸ء میں مفتی محرعبداللہ کے گھر پیدا

حضرت مولا نامفتی محر تعیم لدھیا نوی ۱۸۸۸ء میں مفتی محر عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے اور 10 سال کی عمر میں مدرسہ اللہ والا میں مولا نامحہ صاحب سے ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ایک سال مولا نانوراحمہ کے مدرسہ امرتسر میں تعلیم حاصل کی۔

ا اسال کی عمر میں دیو بند تشریف لے گئے اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحبؓ کے خاص تلامٰدہ میں شار ہوئے۔ ۱۹۱۱ء میں حضرت شیخ الہندنے آپ کو اینی طرف سے خاص سند بھی عطا فر مائی۔ پھرایک سال افتا میں لگایا اور ۱۹۱۲ء میں د بو بندسے فارغ ہوئے۔شیخ الہندنے آپ کواس وقت کے مشہور مدرسہ مٹوناتھ تجنجن ضلع اعظم گڑھ میں صدر مدرس تغین فر مایا اور آپ نے استاد کے حکم کی تغییل میں ۲ برس تک وہاں تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھرلدھیانہ تشریف لائے اور ا پنے مدرسہ اللہ والا میں مہتم مقرر ہوئے۔ یہاں بھی تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ جب شیخ الہند نے رئیٹمی رومال سازش کی تحریک شروع کی تو اپنے استاد کے حکم پر اس میں شامل ہوئے اور بیٹاور جاتے ہوئے مخبری ہونے پر گرفتار ہوئے اور تین سال سزا کائی۔

آپ شروع سے ہی جعیت علمائے ہند میں شامل تھے اور مولا ناحسین مدنی کے زمانہ میں جب وہ جمعیت علمائے ہند کے صدر تھے۔ آپ نقسیم ملک تک جمعیت علمائے ہند کے صدر تھے۔ آپ نقسیم ملک تک جمعیت علمائے ہند کے نائب صدر رہے اور ورکنگ ممیٹی کے ممبر تھے۔

• ۱۹۳۰ء میں امرو ہمہ کے اجلاس میں جمعیت نے ہندوستان کی مکمل آزادی کا ریز ویشن منظور کیا اس اجلاس میں ریز ویشن آپ نے پیش کیا اور منظور ہوا۔ اجلاس

کے بعد آپ کو گرفتار کرلیا گیااور ۲ سال قید ہوئی۔۱۹۴۲ء میں انگریز ہندوستان جھوڑ دونحریک میں آپ گرفتار ہوئے اور بغیر مقدمہ چلائے ابنالہ جیل میں ۲ سال نظر بند رہے۔

تقسیم ملک کے بعد آیے خاندان کے ساتھ ٹوبہ ٹیک سنگھ تشریف لائے۔ ا ۱۹۵۱ء میں اہلیہ کے انتقال کے بعد جامع مسجد منڈی بہاؤ الدین میں بطور خطیب مقرر ہوئے اور ۱۰ سال وہاں تعلیم و تدریس اور خطابت میں مشغول رہے۔ فیصل آبادمیں جناح کالونی جامع مسجد کی تغمیر ہوئی چونکہ یہاں لدھیانہ شہر کے بہت مہاجر آباد تھے اور مسجد کی انتظامیہ میں وہ لوگ شامل تھے اس لیے ایک وفد آپ کی خدمت میں جامع مسجد منڈی بہاؤالدین پہنجااور فیصل آباد جناح کالونی جامع مسجد میں بطورخطیب کے تقرر کی تجویز پیش کی۔منڈی بہاؤ الدین والے آپ کو چھوڑ آنے پر تیار نہیں تھے۔ کیونکہ آپ روزانہ درس قرآن دیا کرتے تھے کچھآپ کی رغبت طبع اورفیصل آباد والوں کے اصرار برا ۱۹۲۱ء میں آپ جامع مسجد جناح کالونی میں بطورخطیب خدمات سرانجام دینے کے لیے تشریف لائے۔ آپ متبحر عالم دین تھے۔آپ کے شاگر دوں میں مشہور عالم دین لکھنؤ میں مولا نامنظوراحرنعماني ً اورشخ الحديث مولا نامحمر بوسف لدهيا نوتَى كراجي

شامل ہیں اور چونکہ دارالعلوم دیو بندسے افتا کی سند بھی آپ کے پاس تھی اس لیے فتو کی کا کام بھی بغیر کسی معاوضہ تاحیات ادا کرتے رہے۔ حتی کہا 194ء جنوری میں سوک کا کام بھی بغیر کسی معاوضہ تاحیات ادا کرتے رہے۔ حتی کہا 194ء جنوری میں سال عمر میں وفات پائی۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ اور ٹوبہ ٹیک سنگھ کے قبرستان میں وفن ہوئے۔

رئيس الاحرارمولانا حبيب الرحمٰن صاحب لدهيانويٌّ

دریائے بیاس اور سی کے مابین آبادی کو دوآبہ کہتے ہیں۔لدھیانہ اس کے کنارے پرواقع ہے۔ بیشہرسیاسی اور مذہبی بیداری میں تاریخ کا ایک اہم ترین شہر شاركيا گيا۔اسى شهرسے علمائے لدھيانہ كے جدامجد علامہ عبدالقادر منے ١٨٥٧ء كى جنگ آزادی میں حصہ لیا۔ چھاؤنی کی فوج آپ کے ساتھ مل گئی۔جیل کوتوڑا اور تمام عدالتوں پر قبضہ کرلیا اور بیلک اور فوج کے ساتھ فنٹے کرتے ہوئے دہلی تک ہنچے۔اسی شہر میں علماء کے خاندان میں ۱۸۹۲ء میں مولانا حبیب الرحمٰن لدھیانو کُّ مولانا حافظ محمدز کریا کے ہاں بیدا ہوئے۔خاندان بیدائش انگریزوں کا باغی تفالهٰذامولا ناحبيب الرحمٰن كي ابتدائي تربيت اسى نهج پر ہوئي۔ دینی اور دنیوی تعلیم ابتدا کی منزلوں کے بعدمولانا حبیب الرحلیؓ نے امرتسرمولانا نور احمد صاحب ؓ کی خدمت میں بیٹھ کر درس نظامی کی باقی کتابیں پڑھیں۔

تعلیم کابیسلسله ۱۹۱۶ء تک جاری رہا۔اسی سال پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی اور تر کوں پرانگریزوں کے ظلم کی داستانیں اخبارات میں شائع ہونے لکیں۔ دوسرے اہل دل کی طرح مولانا حبیب الرحمٰن بھی جنگ بلقان سے متاثر ہوئے بغیر نہرہ سکے اور انہیں دنوں لدھیا نہ شہر میں ایک تقریر کی بیمولانا کی زندگی میں پہلی تقریر تھی جس نے شہری عوام کوتر کوں کا ہمدر داورا نگریز وں کا دشمن بنا دیا۔ بیہ خبران کے والدمولا نا زکر یا صاحبؓ کو پینجی تو وہ مولا نا حبیب الرحمٰنؓ کو لے کر دیو بند روانہ ہوئے کیونکہ شہر میں مولانا کی گرفتاری کی افواہ عام تھی۔ ان دنوں مدرسہ دیو بند کے مہتم مولانا حبیب الرحمٰن صاحبؓ اور شیخ الحدیث

مولا نا انور شاہ کشمیریؓ تھے۔ ۱۹۱۹ء میں حادثہ جلیا نوالہ میں مولا نا کی پہلی گرفتاری ہوئی اورآ پ کو۲ ماہ قید ہوئی۔

دوسری گرفتاری غازی علم الدین شہیّر نے جب بدنام زمانہ راجیال کوتل کیا تو ہوئی۔اس میں مولا نا کوایک سال کی قید ہوئی اور امیر نثر بعت سیدعطا اللہ بخارّی کو بھی ایک سال قید ہوئی۔ ۱۹۳۰ء میں مجلس احرار اسلام کا انعقاد ہوا اور مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب کو بورے ہندوستان کا متفقہ طور پر صدر منتخب کیا گیا۔ آزادی کی تحریکوں میں مولانا کی زندگی کے 10 سال جیل میں گزرے۔ یا کستان بننے سے ۲ سال قبل آپ کور ہا کیا گیا۔ تقسیم کے بعد آپ پاکستان بہاولپور تشریف لائے جہاں آپ کی مورر ٹی اراضی تھی۔ لیکن ۲ ماہ قیام کے بعد واپس دہلی تشریف لے جہاں آپ کی مورر ٹی اراضی تھی۔ لیکئے۔ صرف آپ کے تیسر سے صاحبز اد ہے مولا نا انیس الرحمٰن صاحب لدھیا نوی مدرسہ والی مسجد خالصہ کا لجے فیصل آباد میں مقیم رہے۔

مولانا نے ہندوستان جا کرمسلمانوں کو حوصلہ دیا اور دہلی سے نقل مکانی کر کے جومسلمان اطراف میں جلے گئے تھےان کو دہلی لا کر بسانے میں کر دار ادا کیا۔ ۱۹۴۹ء میں ہندو مذہبی قو توں نے دہلی میں مسلمانوں کے مشہور تبلیغی مرکز بنگلہ والی مسجد نظام الدین کونتاہ کرنے کی سازش تیار کی اس وفت کے امیر مولا نامحمہ بوسف صاحب کے مشورہ سے مولانا حبیب الرحمٰن لدھیانویؓ نے ہندوستان کے وزیرتعلیم مولانا ابوالکلام آزادؓ سے ملاقات کی اور دونوں حضرات نے وزیراعظم بنِدْت جوا ہر لعل نہرو کے سامنے بیمسکلہ رکھا اور مطالبہ کیا کہ ہندوستان اور دہلی میں جومسلمان آباد ہو چکے ہیں ان سے تعرض نہ کیا جائے۔ چنانجہ اس وقت کی یارلیمنٹ میں بیمسکہ پیش ہوا۔مسٹر ولیھ بھائی پیٹل نے مخالفت کی کیکن یارلیمنٹ کی اکثریت نے مسلمانوں کے قیام دہلی کوا کثریت سے منظور کیا۔

قیام ہندوستان کے دوران آپ ہندومسلم اتحاد کے لیے کوشاں رہے اوراسی سلسلسہ میں ایک وفد لے کر ۱۹۵۱ء ہندوستان سے پاکستان آئے جس میں مشرقی پنجاب کے وزیراعلیٰ بھیم سین سچراور دیگرممبران اسمبلی شامل تنھاور آپ کے بڑے صاحبزادےمولا ناخلیل الرحمٰن صاحب جھی ساتھ تھے۔مقصد پیتھا کہ ہندوستان میں جو ہزاروں مسلمان عورتیں فسادات میں رہ گئیں ہیں اسی طرح یا کستان میں جو ہندوسکھ عورتیں رہ گئیں ہیںان کی بازیابی کے لیے کوشیں کیں۔ ۱۹۵۲ء میں آپ پر دہلی میں دل کا دورہ پڑا اور ۲۵ سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوگیا۔جامع مسجد کے قریب دہلی میں وفن ہوئے۔ حق مغفرت کرے عجب آ زادم دتھا۔ مفتى ضياء الحسن لدهيا نوى

آپ مفتی محمد نعیم صاحب لدھیانوئ کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ آپ
1912ء میں لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ میٹرک تک تعلیم مشن ہائی سکول لدھیانہ میں حاصل کی۔1917ء میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور ۱۹۴۰ء میں دورہ حدیث حضرت مولانا حبین احمد صاحب سے بڑھا۔ اسی زمانہ میں مولانا عبیداللہ سندھی ۲۰ سال جلاوطنی کے بعد حجاز سے ہندوستان تشریف لائے چونکہ مولانا سے

اس لیے اسال ان کے سفر و حضر میں شامل رہے اور پورے ہندوستان کا دورہ کیا۔ اسی دوران مولانا سے تفسیر قرآن اور شاہ ولی اللہ کی حجتہ اللہ البالغہ بڑھی۔ آپ دارالعلوم دیو بند کے ذہن طلباء میں شار ہوتے تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا شبیراحمد عثمانی صاحب کے ساتھ آپ کا خاص تعلق تھا۔

چونکه خاندان سیاسی تھا اس لیے ذہن بھی سیاست کی طرف مائل تھا۔ دوران تعلیم دارالعلوم آپ نے ایک تحریک شروع کی اس وفت دارالعلوم دیو بند میں تین ہزارطلباء زیرتعلیم تھے۔ان کی اکثریت صوبہ سرحداور پنجاب کی تھی کیکن کوئی بھی استادصوبہ سرحداور پنجاب کانہیں تھا۔طلباء نے تحریک چلائی کہ سرحداور پنجاب کے علماء کو بھی دارالعلوم دیوبند میں بطور استادمقرر کیا جائے اس پر دارالعلوم میں ایک دن کی اسٹرائک بھی ہوئی۔ چنانچہ دارالعلوم کے مجلس شوریٰ کا اجلاس بلایا گیا اوراس وفت سرحد سے مولا نا عبدالحق صاحب اکوڑہ خٹک راولپنڈی سے قاضی سنمس الدين صاحب اوركبيروالاضلع ملتان سے مولا نا عبدالخالق صاحب كوبطور مدرس تعینات کیا گیا جو کہ تقسیم تک یہاں تعلیم دیتے رہے۔ آپ سیاسی طور پر جمعیت علمائے ہند کے قریب تھے۔ ۱۹۴۲ء میں

جمعیة کے ٹکٹ پریشنل اسمبلی کے الیشن میں ضلع لدھیانہ رائے محمدا قبال رائے کوٹ کے مقابلہ میں حصہ لیا۔لیکن کا میاب نہ ہو سکے۔ یا کستان بننے کے بعد سا ہیوال تشریف لائے۔مولانا عبیداللدسندھی کا چونکہ علمائے لدھیانہ کے ساتھ خاص تعلق تھا۔ پس آپ اکثر لدھیانہ تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ کے ارشاد کے مطابق لدھیانہ میں بچیوں کی تعلیم کا ایک ادارہ ۱۹۴۱ء میں مدرسہ بنات الاسلام کے نام سے جاری کیا گیا۔جس کا سنگ بنیادمولانا عبیداللدسندھی نے رکھا۔تقسیم کے بعداسی ادارہ کو ساہیوال شہر میں ایک ہائی سکول کی متروکہ بلڈنگ میں شروع کیا گیا اور بنات الاسلام گرلز ہائی سکول کے نام سے جاری کیا گیا۔اس میں دینی تعلیم کے علاوہ مروجه علیم میٹرک تک تھی۔ آپ کی ہمشیرہ کلثوم مفتی صاحبہ اس ادارہ کی پرسپل تھیں جنہوں نے سکول کی تعلیم کے علاوہ درس نظامی میں اپنے والدمفتی محرنعیم صاحب سے عالمہ تک کورس مکمل کیا ہوا تھا۔ بھٹودور نیشنلائز کے بعدازاں انہوں نے ضیاء القرآن کے نام سے ایک ادارہ رہائشی بلڈنگ میں قائم کیا جس میں قرآن کریم کا ترجمہ مع تفسیر اور بخاری شریف کا درس شامل ہیں۔ یہ اسال کا کورس ہے۔اس میں میٹرک پاس سے گریجو بیٹ تک لڑ کیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں اور ہرسال ۲۰ تا ۷۰ لركيال تعليم حاصل كر كے سند حاصل كرتى ہيں۔

اس کے علاوہ بچیوں کے لیے قرآن کریم ناظرہ اور حفظ کا درجہ بھی ہے۔اس میں تین صد کڑ کیاں زبرتعلیم ہیں اور ہمشیرہ صاحبہ کے علاوہ جا راستانیاں تعلیم دینے میں مشغول ہیں۔

مفتی صاحب چونکہ سیاسی ذہن رکھتے تھے اس لیے آپ مسلم لیگ ضلع ساہیوال کے صدر منتخب ہوئے اور پنجاب مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر بھی تھے اور ڈسٹر کٹ بورڈ کے ممبر بھی رہے۔ انجمن ہلال احمر پنجاب کے صدر بھی رہے۔ مدرسہ بنات اسلام کے علاوہ آپ نے ننگل انبیاء ہائی سکول اور محمود بیہ ہائی سکول کی بنیاد رکھی جو کہ سب سکول اچھی طرح تعلیمی خدمات سرانجام دیتے رہے۔ ۱۹۷۵ء میں بھٹودور میں نیسٹلا ئز ہوئے جو کہ اب تک جاری ہیں۔

۱۹۸۳ء میں آپ پر فالج کا حملہ ہوا کھر برین ہمریج ہوا اور صرف چند دن ہمریج ہوا اور صرف چند دن ہمریج ہوا اور صرف چند دن ہمیتال میں رہ کروفات پا گئے۔وفات کے وفت آپ کی ۲۲ سال تھی۔ مولانا انیس الرحمٰن لدھیا نوی ؓ

آپ مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب لدهیانویؓ کے تیسر ہے صاحبزاد ہے تھے۔ ۱۹۲۰ء میں پیدا ہوئے۔ سکول کی تعلیم کے بعد قرآن کریم حفظ کیا آپ کے دادا حافظ مولا نا محدز کریا صاحب نے تین ماہ میں قرآن کریم حفظ کیا تھا اور ایک رات

میں سارا قرآن کریم سنادیا۔

آپ نے ابتدائی کتب مدرسہ انور بیشاہی مسجد لدھیانہ میں مولانا عبداللہ صاحب کے باس پڑھیں۔ پھرمظاہرالعلوم سہار نبور میں داخل ہو گئے۔آپ کے ساتھی تبلیغی جماعت کے مشہور بزرگ مولا ناسعید خان صاحب تھے اور آپ کے ساتھ ۲۰ ھ میں دورہ حدیث سے فارغ ہوئے۔مولانا انیس الرحمٰن صاحب حضرت شاہ عبدالقادرصاحب رائے بوری سے بیعت تھے اور آپ کومولانا عبدالقادرصاحب رائے بوری نے خلافت بیعت بھی عطا کی تھی۔ شيخ الحديث مولانا ذكرياصا حب ايني كتاب آب بيتي ميس مولانا حبيب الرحمٰن صاحب لدهیانوی کے متعلق لکھتے ہیں۔حضرت مولانا عبدالقادر رائے بوری سے عقیدت کی وجہ سے میں ان کا بہت احترام کرتا تھا۔ آپ حضرت رائے پوری سے بیعت بھی تھے۔مولا نانے ازراہ محبت بیر بھی اصرار کیا کہ وہ اپنے جھوٹے لڑکوں کو میری تربیت میں رکھیں۔ میں نے باوجودان کی شفقت ومحبت واصرار کےمعذرت کر دی انہوں نے حضرت مولانا عبدالقادررائے بوری سے اصرار بہت کرایا تو میں نے حضرت سے کہا کہ بیرئیس الاحرار کے صاحبز اوے ہیں میراان کا جوڑنہیں کھانے کا۔

مولانا مرحوم نے کہا کہ تیری ساری شرائط منظور ہوں گی اور حضرت رائے بوری اس کے ضامن ہوں گے۔ تو قرعہ فال عزیز گرامی قدر منزلت مولوی انیس الرحمٰن ناظم مدرسه والى مسجد خالصه كالج فيصل آبادكے نام نكلا كه ان كى تعليم اس وقت الیں تھی کہ جوڑ کھاسکتی تھی۔ میں نے جار شرطیں رکھیں۔ ا۔ اخبارد کیھنے کی بالکل اجازت نہیں ہوگی اگر کوئی شکایت اخبار دیکھنے کی مجھ تک ۲۔ کسی جلسہ میں جانے کی اجازت نہ ہوگی ابا جان کی تقریر ہوجا ہے شاہ بخاری کی جاہے حضرت مدنی قدس سرہ کی ۔ مولانا مرحوم نے ان دونوں شرطوں کو بہت ہی بشاشت سے قبول فرمایا کہ میری اور شاہ کی تقریر میں جانے کی ہرگز اجازت نہیں۔ سیاست ہمارے گھر کی لونڈیا ہے ہم اس سے نمٹنے کے بعد سیاست

س۔ تیسری شرط بیتی کہ مدرسہ میں بغیر میری اجازت باہر نکانا نہ ہوگا۔
س۔ چوتھی شرط بیہ کہ طلبا سے تعلقات نہ رکھنے ہوں گے نہ دوستی کے نہ دشمنی کے نہ محبت کے نہ دفالفت کے ۔عزیز موصوف کواللہ بہت ہی جزائے خیر دے۔ میں ہمیشہ

دومہینے میں سکھادیں گے۔

اس کی اس ادا کاممنون رہوں گا کہ میری پہلی دوشرطوں پراس نے میری امید سے بہت زیادہ مل کر کے دکھا دیا۔ حتی کہ ایک دوسال بعد جب میں نے مضرت نہ بھھ کر ا کا بر ثلاثہ مذکورہ کی تقریر میں جانے کی اجازت بھی دی اور دل سے اخلاص سے دی تب بھی عزیز موصوف نے کہد یا کہ اب تو وعدہ بورا کرتا ہوں۔ اسی کاوہ ثمرہ تھا کہ حضرت مولا ناعبدالقادر رائے بوری کی نگاہ میں بھی عزیز موصوف منظور نظرین گیا اور حضرت اقدس کی طرف سے خلافت بیعت عطام وئی۔اللہ جل شانہ نے اپنے فضل وکرم سے عزیز موصوف کو نیز عبدالجلیل کوبھی دونوں ایک سال میں مظاہرعلوم سے فارغ انتحصیل ہوئے تھے۔ ۲۰ ھ میں اور دونوں کوحضرت اقدس کی طرف سے خلافت عطا ہوئی۔اللہ تعالیٰ دونوں سے اپنی مخلوق کی ہدایت کا کام لے۔ آمین۔ مولانا انیس الرحمٰن د ماغ کی شریان بھٹ جانے کی وجہ سے ۱۹۷ء میں ۵۴ سال کی عمر میں وفات یا گئے۔قبرمبارک مدرسہ والی مسجد خالصہ کا لج فیصل آباد کے صحن میں ہے۔

مفتى ضياء الحسين فاضل ديو بندمقيم مدينه منوره

راقم الحروف مفتی ضیاء الحسین ۱۹۲۵ء میں مفتی محمد نعیم صاحب لدھیا نوی کے گھر لدھیا نہ میں پیدا ہوئے۔ سکول کی تعلیم کے بعد درس نظامی کی ابتدائی کتابیں مدرسہ محمود بیہ اللہ والا لدھیا نہ میں پڑھیں۔ ایک سال مدرسہ عربیہ جگراؤں ضلع لدھیا نہ میں اس وفت کے مشہور عالم مولا نا محمد ابرا ہیم صاحب کے زیرسا پہتام و تربیت میں گزارا جو کہ نقسیم ملک کے بعد میاں چنوں میں تشریف لائے اور درس نظامی کا ایک مدرسہ جاری کیا۔

۱۹۳۹ء میں دارالعلوم دیو بند میں داخل ہوئے اس وقت کا فیہ، قد وری وغیرہ کتب پڑھ رہا تھا۔ سات سال تک دارالعلوم دیو بند میں تعلیم حاصل کی اور اس وقت کے مشہور اساتذہ شیخ الأدب مولانا اعزاز علی صاحب، مولانا عبدالسمیع صاحب، مولانا محمر ابراہیم صاحب بلیادی، مولانا عبدالحق صاحب، اکوڑہ خٹک والے، مولا نامحداولیس صاحب کا ندھلوی کے زیریہا بیموقوف الیہ تک پڑھا۔ دورہ حدیث استاذ المکرّم مولا ناحسین احمه صاحب مدفیّ سے ممل کیا۔ دوران تعلیم پنجاب بو نیورسٹی سے آنرز ان عربک کا امتحان دہلی سنٹر سے امتیازی حیثیت سے پاس کیا اور ۲۹۴۱ء میں واپس لد صیانه آیا اور مدرسه محمود بیاللہ والالدهیانہ میں بطور مدرس تعینات ہوا تقسیم ملک کے بعد کاروبار میں مشغولیت رہی اور بڑھنے بڑھانے میں مشغولیت نہرہی۔جس کا بہت افسوس ہے اللہ تعالیٰ اس جرم عظیم کومعاف فر مادیں۔ آمین۔

میری والدہ صاحبہلد صیانہ شہر کے تاجروں کے مشہور خاندان سے تھیں۔ چنانچہ میری شادی میرے رشتہ کے ماموں حاجی عبدالحق کی صاحبز ادی کے ساتھ ہوئی۔ نسبت تقسم ملک سے ایک سال قبل لدھیانہ میں طے ہوئی تھی جو کہ اس وقت لدھیانہ شہر کے بڑے تا جروں میں سے تھے اور تقسیم ملک کے بعد فیصل آباد میں مقیم ہوئے۔ان کے بڑے صاحبزادے حاجی عبدالعزیز سعودی عرب اور یا کستان کے بڑے تا جروں میں شار ہوتے ہیں۔ یا کستان میں ان کا ایک فائیواسٹار ہولی ، ہولی ڈے ان اسلام آباد، فیصل آباد اور کراچی میں بڑے کاروبار ہیں اور سعودی عرب میں انڈسٹری میں نمایاں ہیں اوران کی بیشنگٹی بھی سعودی ہے۔ میرے ماموں حاجی عبدالحق صاحب فیصل آباد تبلیغی جماعت کے امیر تھے اور اکثر مجھے تبلیغی جماعت میں وفت لگانے کی ترغیب دیتے رہتے تھے۔ ۱۹۵۸ء میں پہلی مربتہان کے ساتھ رائے ونڈ کے سالانہ اجتماع میں شریک ہوا۔ اس وقت اجتماع موجودہ مرکز میں ہوتا تھا اس کے بعد پھر تبلیغ کی طرف رجان نہ ہوسکا۔ میری املیه مجھ سے پہلے بلیغی جماعت میں جایا کرتی تھیں۔میرابڑ الڑ کامحمراحسن ضیاء

جو کہاب جایان میں ہے والدہ کے ساتھ بطور محرم جاتا تھا بلکہ وہ خود بھی آتھویں جماعت سے تبلیغ میں شامل ہو گیا تھا۔

9 ۱۹۷ء میں میری اہلیہ فیصل آبادشہر میں ہفتہ واری تعلیم میں گئیں اور وہاں پر مستورات کی ایک جماعت جھنگ شہر جانے کے لیے شکیل ہوئی۔میری اہلیہ نے میرانام بطورمحرم اس میں کھوا دیا اور گھر آ کر مجھے کہا کہ تین دن کے لیے جھنگ جانا ہے اور آپ کوبطور محرم میرے ساتھ جانا ہوگا۔ میں نے کہا کہ اس کام میں شامل نہیں ہوں۔ میں اپنے کاروبار کی وجہ سے نہیں جا سکتا انہوں نے کہا کہ پہلے میں بڑے لڑکے کے ساتھ جاتی تھی وہ جایان چلا گیا ہے جھوٹے دونوں لڑکے ساہیوال میں زیرتعلیم ہیں اورمحرم کے بغیر جماعت میں جانہیں سکتی۔ بہرحال قدرت کومنظور تھا کہ جس زندگی میں ہم چل رہے ہیں اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ نہ معلوم کتنی دُعا كيس اس كے ليے كرنى پرسي ہوں گى۔

میں تین دن ان کے ساتھ مستورات کی جماعت میں چلا گیا اور جس سے میری زندگی تبدیل ہوگئی۔ایک ہفتہ بعد میں تین چلہ کی جماعت میں چلا گیا اور ۲ سال بعدایک سال کی جماعت میں بورپ جانا ہوا۔

اہلیہ کی مدینہ میں رہنے کی بہت خواہش تھی وہ اکثر عمرہ یا حج کے لیے جاتی رہتی

تھیں کیونکہ ان کے بڑے بھائی حاجی عبدالعزیز صاحب سعودیہ میں کاروبارکرتے سے اور میری دوسری لڑکی شیناء ضیاء حاجی صاحب کے دوسر بےلڑکے نثار عبدالعزیز کے عقد میں تھی۔ ۱۹۸۷ء میں ہم عارضی ویز اپر سعودی عرب چلے گئے۔ ۱۹۸۸ء میں اہلیہ مدینہ منورہ میں بھار ہو گئیں ان کوشوگر کا پر اناعار ضہ تھا پھران کوسینہ کا کینسر ہو گیاان کا آپریشن مدینہ منورہ میں ہوا۔ وہ دوسال آپریشن کے بعد حیات رہیں اور مئی ۱۹۹۰ء میں مدینہ منورہ میں وفات پا گئیں اور جنت البیقع میں فن ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش پوری کی۔

تعالیٰ نے ان کی خواہش پوری کی۔

اس وقت سے میں سعودیہ میں مقیم ہوں اور دعوت کا وہ کام جو میری اہلیہ میر بے اس وقت سے میں سعودیہ میں مقیم ہوں اور دعوت کا وہ کام جو میری اہلیہ میر بے سے سیاستان کی تو اس سیاستان کی تھیں المیہ میر بے سیاستان کی تو اس سیاستان کی تو اس سیاستان کی تھیں المیہ میر سیاستان کی تو اس سیاستان

اس وقت سے میں سعود یہ میں مقیم ہوں اور دعوت کا وہ کام جومیر کی اہلیہ میر سے سپر دکرگئ تھیں حتی الامکان پورا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دُعا گو ہوں کہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو کام میر نے دمی تھا وہ میں پورا نہ کر سکا اب دعوت کی اس لائن سے گنا ہوں کی تلافی فر ما دیں ۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ میر کے لیے خاتمہ بالا بمان پرموت کی دُعافر مادیں اور مدینہ منورہ میں جگہ ملے۔ کہ میر کے نے خاتمہ بالا بمان پرموت کی دُعافر مادیں اور مدینہ منورہ میں جگہ ملے۔ (نوٹ: حضرت مفتی ضیاء الحسین صاحب لدھیا نوگ نے فروری 2010ء میں وفات پائی ۔ آپ وُعافر مالیا کرتے تھے کہ مدینہ منورہ میں جگہ ملے ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دُعا قبول فر مائی اور جنت البقیع مدینہ منوہ میں مدفون ہیں ۔ اللہ تعالیٰ سے دُعا ہے کہ ان کو اور ان کے بزرگوں کی بخشش فر مادیں ۔ آ مین

## نذرعقيرت

تحرير: غسازي عب دالعزيز لدهيانوي مرحوم عالمول کا خاندان ہے لدھیانہ کیں مقیم فخر ہے جس کا حبیب اور ناز ہے جس کا نعیم نسل میں سے اس مجاہد کے ہیں یہ سب باوقار اسینے دشمن سے جو میدان میں لڑا مردانہ وار دین حق کا عام کرنا ان کا نصب العین ہے مصطفی کا نام نامی ان کے دل کا چین ہے رات دن اسلام کی خاطر یہ کرتے ہیں جہاد اہلِ دل کہتے ہیں ان کو شادباش زندہ باد لرزہ براندام ہے ہر وقت ان سے قادیال یہ اُڑا دیتے ہیں ہر جھوٹے نبی کی دھجیال نیک میں پرُجوش میں مزدور کے حامی میں یہ حجوٹ کو نیجا دکھانے میں بڑے نامی ہیں یہ ان کی خواہش ہے کہ پھر ہندوستان آزاد ہو سر نُو ملک کی تغمیر کا آغاز ہو